ميوفراه تراثنيا مق قادري



دارالكتب حفيدكراجي مسك المستت دجاعت كاديني اداره سعج علما تالمستت كاكتب كوزبورطباعت سعرتن كرك عوام الناس مكسينيان ،عوام كوعل شاطه تت سع متعادف كرف اور سك كورون دين من سركم علي

اداره بدانع بحد عقبل بي الماعت كاكام شروع كيا تفاادراك مخفر وصيري المدالاكم كتب كو الدولياءت سيري كرك وام الناس بيش كرن كالترف حاصل كيكل بشل بارتباب، ذكره البدنا عوت اعظم، أيت ج كريس ، مناقب بيدنا الم إعظم، جيتم ك مطال ، عقامًا المستق وجاءت ، بيد الانبياء على التعليدولم ، قيامت كائع الله على بهارسوال ، حدالن بخشش ، فيارت تبور، بمارى سازة الدكارة العليها؛ احكام دمضان، ميلاوالبي صلى الشعليرولم، مواج الني على الشعليديم، اسلامي عَمَالُد أول وقم اور معدك اخلاق اول تاجهام وعيره-

درنظركتاب (الغاذ الفق) معققى بهليان "معتق علام حلال الدين احما مجدى جرطباعت کوناگوں مراحل سے گور کراب قارمین کوام کے پیش مذیرت سے جسے علام موصوت مع مع فقر ك طبر ك لي يا ني سور . . ۵) سندالد جرت بن دال ديد والد متندفقي مسائل برسوال جراب کے افراز میں ایف کشمات علم کی سر کاریوں سے صلایحتی تاک طلب فی فی سی اورعلى الأس كاشوق بدا بور يكلب الى افارت ك لا فاسعوا وفواص ب يكف كسال المقيد امين ابدب كر بعار عة قارس رام ال كتاب و فرن قرابت مختف كداوراداره كما تع مواد تماون فرماكر ممنون فرمائيس كل الفقي الفقي مدنتاه تراب الحق قاورى

مسرريت اعلى والالكتب حنفب كراجي

نام كتاب: - الغازالفة (فقي سيليال) تعنيف در علامقي جلال الدين احدصاحب الجدى تقديم عد علام الاستدالقادري ترتبء محسرييني دعوى بابتام بد ميشارتراب المق فادري بيشكش: على محسدقاورى معاونت ١٠ كد اسمعيل قادرى طباعت، بارسوم ، شول الحكم لاله او مارج ١٩٩٧ع مخات. ۲۸۰ منات ۲۳۲۲ آندط تعاد ار تقریباایک تراد ناشر ، والكتي صفيه كراجي ملنے کاپیٹ حنيفية ياك يتبليكيشنز ودبهم الشر سجار كعت دادر اكرايي مل





|     | EVE S   |                                                     | 50%     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1   | سنهوفات | اساع كتب مصنفين                                     | مبرثمار |
|     | 1. W    | تنويرالابصاد سيسخ الاسلام محدب عدالتُّرغ بي تم تاشي | 19      |
|     | " F.AA  | درخمار كشخ علاءالدين مجدب على حصكفي                 |         |
|     | א וויסר | رد الحتار سيرمحداسين الشهر بابن عابدين شافي         | 11      |
|     | . 1-49  | الدالاليفاح المشيخ حن بن عصف شرنبالالي              | 17      |
|     |         | ملقى الف لاح مد سد سد                               | 44      |
|     | ~ mm    | طحطاوى على والقلما والمستداحمد طحطاوى               | 1       |
|     | " PIKA  | تدورى امام الوامين احدب محدر تدورى                  | ra      |
|     | 4 097   | صدايه سينج بربان الدين الإلحس على مرفيناني          | 14      |
|     | + LAY   | عنايه امام اكل الدين عمود بابراق                    | 14      |
| 1   | أعوي    | كفايه امام جلال الدين قوارزى كرلان                  | th      |
|     | D Thr   | شرح وقايه صدرانشري عيدالدين مود                     | 19      |
|     | 0 H.W   | عدة الرغايه الوالحنات ولاناعد المئ قريقي على        | -       |
|     | 1 091   | ق وي قاضيال المرفخ الدين عن منصور اورجيدي           | 41      |
|     | - 1119  | فت وي عَالِيري ترتب يُحِيم شهنتاه بندا وريك عالير   | **      |
| , e | · IMA.  | فتاوي يضويه اعليميت المم احديضا خان بريوي           | 44      |
|     | 144     | فتاوى عزيزيه شاه عبدالعزيز نحدث وبلوى               | rr      |
| 11  | 11/1/-  | and the same of the same of the same                | 40      |
| 4   | 144     | 19 16 at 2 2 11 11 15 11                            | ۳4      |
| 0   | ואאו מ  |                                                     | ا يم    |
|     |         | 1                                                   | MA      |
|     |         |                                                     | - 6     |

| 10000    | SK 1 Str                                                            |                  | 2,3    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 70       | عُ مُنْ وَيُلِ إِنَّا إِوْلَ كُلُّ هُمَّا إِنَّا الْمُنْ الْوَلِيمُ | فقهى تبهليا      |        |
| سندوفات  | مصنفين                                                              | اسكاح كتب        | نبثرار |
| PYOY     | الوعبدالتنزفرين اسمغيل بخارى                                        | بخادی شریعیت     | f      |
| w 441    | الوامحسين ملم بن حجالة قشيرى                                        | مسلمشرليت        | ۲      |
| 11 45.   | شخ ولى الدين محدين عيدالله فطيب تبريزي                              | مشكرة شريف       | ۳      |
| . 1-19   | الماعلى قارى بن شلطان محد سروى                                      | مرقاة شري شكوة   | r      |
| 11-04    | مشيخ عيدًا لحق محدث دبلوى بخارى                                     | انتعتاللهات      | 0      |
| × 4.4    | المام محدَّ فِح الدِّين دَارَى                                      | تقيركير          | ч      |
| 0. 112   | مشليخ اسمعيل حقى بروسوى                                             | تفسرين البيان    | 4      |
| , 440    | علاءالدين عني بن محريف دادي                                         | تفسيرفاذك        | A      |
| 1117.    | شيخ اجمد ملاجيون                                                    | تفيراب احديه     | 9      |
|          | علام محرعبدالعسزيز براردى                                           | نړکس             | 1-     |
| # 11 m.  | مشيخ احمد ملاجون                                                    | الورال اوار      | 11     |
| " 96.    | مشيخ ذين الدين الشهير بابن نجيم مصري                                | الاشباه والنظائر | 14     |
| " A41    | ميسح كمال الدين محدين عبد الواحد الشهراب ا                          | فتح القدير       | 11     |
| " DAC    | ملك العلماء ابوبجرين مسود كاماني                                    | بدائع الصالع     | 10     |
| 194.     | 1 " " " "                                                           | بحرارانق         | 10     |
| هريا٠٠٨٠ | ميشيخ الاسلام الجبرين على بن محد صراديني                            | . ويرويره        | 14     |
| 1 90.    | علامه ابراسيم بن محرفيي                                             | غنيہ             | 14     |
| م اسام ع | 12 6 - 3 21 9/ 1 1                                                  | سعايه            | IA     |
| 1000     | TO CONTRACTO                                                        | 100              | J.G.   |



| 2    | نياين                       | معالم | فريث                     |
|------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 190  | مضمون                       | 1.61  | مفتمون                   |
| IOP  | متفرقات نمازك ببيليان       | OF    | تسميد کی پہیلیاں         |
| 190  | جنازه کی سپلیاں             | On    | عقالدكى پهديان           |
| 144  | زكاة وصد قافط كيهبليان      | 14    | وصنو کی پہلیاں           |
| 10.  | ر د زه کی پہلیاں            | 4.    | غسل کی پہیلیاں           |
| IND  | رويت ملال كي بهليال         | 44    | یانی اور تجانت کی پہلیاں |
| 1119 | م کی پہلیاں                 | AA    | فيستم كى پهليال          |
| 141  | باح کی پیلیاں               | 90    | المازك اوقات كى پېيليان  |
| 4.4  | طلاق کی پہلیاں              | 94    | ا دان کی پہلیاں          |
| rio  | عرت کی پہلیاں               | 99    | شرا أبط نمازك ببيليان    |
| F14  | قسم کی پہلیاں               | 1.40  | صفة الصّاؤة كيبيليان     |
| 1442 | يع كي پهلنان                | 11.   | قراءت كى پېدىيان         |
| Yr.  | وْ بَا يَ كَي بِهِدِياب     | 111   | امامت واقتداء كي يهيليان |
| 177  | کھانے کی پہلیاں             | 114   | مفسدات نازى پہيياں       |
| ro.  | سُونے اور مُا گنے کی پہلیاں | 11'9  | ا مسجد کی نہدیاں         |
| 100  | حظواباحت كيبييان            | IFF   | وعائے قنوت کی بہلیاں     |
| 778  | ورانت كى بېليان             | Iro   | سجدهٔ مهوکی بهلیال       |
| 779  | متغرق مُسُائل كى بېيليان    | 1179  | سجدهٔ تلادت کی پہلیاں    |
|      |                             | 14    | نازساذ کی بہیاں          |
|      |                             | 10.   | جعد كى يهيليان.          |

ساری دُنیا کے لوگوں کوستفیض فرمائے ۔ آسین كتاب مي بعض موال ايسے بھي ہوں مے كرجن كے كئى جواب ہوسكتے ہوں كان فهن ميں بروقت ايك و ديا جننے جوابات آے لكھديے كئے اورسوال وجوات كى ترتيب اسطرع دھی تی ہے کہ ایک باب کے سادے سوالوں کو اکٹھا درج کر دیا گیا ہے . کھاس كے بعد تمروارا ك كے وابات ملت كئے بن تاكد موال بڑھنے كے بعد كے دير آدى جرت میں رہے اور معرجواب بڑھنے کے بعد سئل التی طرح ذہال سین ہوجا نے جواب میں حتی الام کان مفتیٰ به اقوال نقل کرنے کی ک<sup>و ش</sup>ٹس کی کئی ہے گر بہت ممکن ہے کہ غیر مفتی برا ورضعیف اقو ال مجی دُرج ہو گئے ہوں۔ اعلیجہ ت امام المدرونا بربلوی علمالرجمة والرحنوان تحرير فرماتے بيں ير نبی كے سواكونی كيسے ہی عُلٰی مَرْسَبِهُ وَالا ایسامَہُ مِینَ جَسِ سے کوئی رَکُو ٹی تُولِ صَعِیف خلاف دلیل یاخلاف بمهورمذها درجوا يو- (الزيرة الزكية) لبذاال علم ہے گذار شس ہے کہ اگر کونی ممٹاغیر مفتیٰ ہرا ورخلاف جمہورنظ آ تولوگوسین اس کتاب کی اہمیت گھٹانے کی بجائے بزریو، تحریر ہم کومطلع کریں تاكرنے الرك سياس كى تقييم كردى جائے۔ خواجهُ عِلم وفن تصرّت عُلامة خواح ينظفه حسين صُاحب رصُوي شِيخ المعقولة دارالعلوم المستنت فيظن الرسكول براؤن شريف كي بهم نهايت كركذارا ورممنون بي كدوه اكثر معامليس ممين المين مفيد شورون سے نوازت رستے ہيں۔ دُعاب كه خدائع وحل اس كتاب كومقبول خاص وعام فرمائه. اور أخرت مين بهاي يان درييز نات بنائه اورتازند كي علوص كي ساعة ريادة زیاده خدمت دین کی توفیق وفیق بخشتار ب آمین بجاه جیبک سیدالمسلین صلوات الشرتعاك وسلام علية عليه أجعين \_ مرا میں میں میں استرالاتجدی عصفرالمظفرہ ۱۲۰ سر مطابق ۲۸ نوبر ۱۹۸۴

مرکاراقدس صلی السرتعالے علیہ و تم ادر صحابہ کرام رضی الشرقعالے عنہ کے زماد کربارکہ بلکہ اس کے بعد بھی کئی صدی تک سب سے بٹر سے عالم ہونے کا معار یہی رہا ۔ لیکن بعد میں بہت سے لوگوں نے عالم ہونے کا معار دو مری چزوں کو بنالیا ۔ لہذا جسے اپنے معیار کے مطابق پاتے ہیں اسی کو عالم سمجھتے ہیں اور اسی کی قدر کرتے ہیں ۔ اس لیے روز بروز مئنا بل شرعیہ سے جانکاری کی دلچہ بی کا مری کی جائے کہ ہوتی جا اور نوجوان علما روطلب کا دیجان احکام شرعیہ کی بجا سے مالم تقریر وغیرہ کی جانب تھے اور نماز وغیرہ کے موٹے موٹے مئنائل سے بھی کو اقفیت میں کہنا نے والے طہارت اور نماز وغیرہ کے موٹے موٹے مئنائل سے بھی کو اقفیت میں کہنا ہے ۔

لهذا علما و کے اِمتحان کے لیے نہیں بلکہ عام لوگ خصوصًا طالب علموں
میں سُائل شرعیہ ولیجی بیدا کرنے کے لیے \لف از الفق که (فقہی بیدایاں)
کصیں ۔ جو کا نپور کے استقامت ڈ انجسٹ میں بغیر عربی عبارت کے صف ر سادی بہدوں کو جو انے کے ساتھ قسط وارشا تع ہُوتی رہیں ۔ اور اب ان بھری ہُوئی سادی بہدوں کو عزیز گرامی مولانا محد سیمی صاحب رضوی زید بحدیم فامن فیضا ایسی سادی بہدوں کو عزیز گرامی مولانا محد سیمی صاحب رضوی زید بحدیم فامن فیضا ایسی کے ساتھ ہوئی میں اور فارسی ویغرہ کی عبارتوں کے ساتھ ہُرتب کر دیا جسے کت ای شکل ہیں شائع کیا جارہا ہے۔

محقق دورات استاذی الحریم حضرت عُلامه ارشد القادری صَاحب بله و آ برکاتهم القدسینے فقہ اسلامی کی تاریخ اور اس کی اہمیت و صرورت سے متعلق اس کتاب کے لیے ایک طویل مُقدم ہتر بیر فر ماکر اس کی افادیت میں بے انتہا اصافہ فرما دیا۔ خدائے عزوج ل صحت وسلامتی کے ساتھ ان کے سایۂ عاطفت کو ہم اہل سُذت وجماعت کے مردل پر تادیر قائم کہ کھے اور الن کے فیوض و مرکا سے

-64M29-

جاری رکھنے کے سائقہ التفات گنج هلع فیض آباد کے پرانے رئیس حاجی محد شفیع صآ مرتوم كيهان دس روبيه ايواريز لازمت كرلي-جب النفات كنج كے مدرسه كانصاب كمل كرايا تو ٢ م ١٩ و كے بنگامے كے فور ا العدين ناگپورچلاگيا۔ دن بھر کام کرناجس سے پہيں تيس روپيہ ما ہا شاہ والدين كى خدمت كرتااورا پے كھاتے پینے كانتظام كرتااوربعدمغرب اپنے دسس سائقيول كيم إه تقريبًا باره بج تك حصرت علام ارت دانقا درى صاحب البار واست بركام القدسيا سے مدرس العلوم بي تعليم حاصل كرنااس طرح تا پیورمیں میری تعلیم کا سلسله آخر تک جاری رہاریہاں تک که ۲۸۷ شعبان ۱۳۷۱ ملابنده دین و ۱۹ کوحفزت علامرتے دس سائنبول کے ہمراہ مجھ کھی سند فراغنت عطا قرماتی ہم لوگوں کی دستار بندی کے بعد حضرت علامہ نے ناگپور سے جمشید لور عاكر مدرسرفيض العلوم قائم فرمايا- ١٣٤٧ ومطابق ٥٥ ١٩٤١س حفرت كي طلب يريس بهي جشيد لوريه ي كيابر وقت مدر فيفن العلوم بس مدرس كي صرورت الدعقى تو مجے ایک مکتب میں برمعائے کے بیے مقرر کیا گیا تومیں دل برداشتہ ہو کم معزت علامر کی اجا زت سے گھرچلا آیا۔ جادى الاولى م عسا صرطابق جنورى ٥ ٥ ١٩ ويس شعيب الاوليا رحضرت شاه ممد بارعلی صاحب قبله اورشیر بیشی سنت حصرت مولانا حشمت علی خال صاحب فبله عليها الرجية و الرصنوان كي اجازت سے مدرسة فا دريه رصنويه عجاة بورضلع أستى كا مدرس مقرر مواجو قتنه كاكفاره ب اسى درميان يس نتعبب الاوليا مفرت شاہ صاحب قبلانے مکتنب نیض الرسول کو دارالعلوم بنا دیا اور میں بھا وّ ہور کے فتنول سے عاجز ہوچکا تفاتو حصرت کی طلب ہر براؤں مشربیت چلاآیا اوریم زی الج

برى پيدائش ١٥ - ١١ مه مطابق ٢٠ - ١٩ وين بولى سليانسب أتهوي بثت يس مراد على سے ملتا ہے جو پہلے مراد سنگ راجبوت خاندان كے ايكي ز دینے والد بزرگوا رجان محدم خوم بڑے تنفی و پر ہیز کار تنفیے بنعوں نے زندگی بھر بلانتخواه جامع مسجد كي امت كي . إن كانتقال ١٠٧١ مدمطابق ٥١٩ وكو بهوا - والده مرجوم بی بی رحمت النسارایک دیندارگھرانے کی بطرکی تقیس بہت تازی اور مجمع تلاوت ذآن جيد كي بي حديا بند تقيل. دعائے منج العرش ان كوز بانى ياد تقى جے وه روز بلانا فریر صاکرتی تغییں۔ سم رجا دی الاولی ۹ ۹ سام مطابق ۹ ۱۹ ۱۹ وکویس ان کے ناظره اورحفظ كى تعليم مقامى مولوى محدزكريا صاحب مرتوم سے حاصل كى سات مال کی عربیں قرآن مجید ناظرہ ختم کیاا ورسه ۱۳ مدمطابق ۲۴ وادیعنی ساڑھے وسس سال كى عريس حفظ كمل كيا. قارسى آمد تام بولا ناعيد الرق ف صاحب انتفات تجوى سے بوصی اور قارسی کی دوسری کتابوں کی تعلیم تولانا عبدالیا ری صاحب متوطن و صلتو صلع فیض آبا دے حاصل کی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی انہی سے بڑھیں۔ جب حفظ قريب الخنم تفا تومير وجوان بهائي تمدنظام الدين ١٣١٣ الصيب أتنقال ركة بهرائي دس ماه كے وقف سے كھريس دوبارايسى چورى بونى كرچوروں نے بانی پینے کے بلے گا سس تک دھیوٹرا بھیرسر رمضان المبارک ٢٠ ١ سام مطابق م م م م کو ہمارے والدی چینزی براسی کلی گری کہ ساتھ کے تین آدمی فورامر کتے وروالدصاحبِ الرجيزع كمي عرزياده كام كم قابل بنييں ره محقة عزيت إورافلان نے برطرف سے کھیرلیاک میرے عل وہ ان کا اور کوئی بیان د تفا مجبورًا ہم نے تعلیم

## مقدمك

ازمقِقْ دَورَان حضرتُ علامنه ارتَنْ كالقادري صا: قبلهُ مَرظلهُ

موصوف کی تقینیات عوام وخواص دولون طبقین قدر دنزلت کی الله می مقدر دنزلت کی الله می مفاق بین خصوصیت کے ساتھ انوار الحدیث ان کی اللی گران قدر تصنیف ہے ورین زندگی کے ایک ستورالعمل کی حیثیت سے ہندا ماک میں مقبول عام ہے ۔ اس کتاب پرموصوف کے اصرار سے بین سے ایک عمر مقبول عام ہے ۔ اس کتاب پرموصوف کے اصرار سے بین سے ایک عمر مقبول عام ہے ۔ یہ معلوم کرکے محمے خوشی ہوئی کو علمی دیا میں اے بہندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ۔ فالے مدیشہ علی دُلات

٥ ١٣١ ه مطابق . احولاني ٧ ٥ ١٩٤ سے وارانعلوم فيض الرسول كا با قاعده مدرس موكبار ٣٧ رصفر٤١٧١ ه بطابق٤٥١١ كومهرسال كى عريس ببلاقتوى لكها يجير ٢٥ سال تك ملك اوربرون ملك سي أترة بوت برارول فتا وسيري محنت سے لکھے جو قدر کی نگا ہوں سے دیکھے گئے۔اس درمیان میں متعد دکتا ہیں بھی لکھیں جوعوام وخواص دونوں بیں بسندیدگی کی نگا ہوں سے دیجھی گیتیں۔ یا لحصوص مده احادیث اورم ، م مسائل کامتند ذخیره الوارالحدیث نے ملک اورمیرون ملک ييل طبع بهوكرببت شهرت حاصل كي أورب انتها بسند كي كتي ١٣٩٧ مصطابق ٧١٩ ١١٩ يس ع بيت النه و مدينه طيب كي حاصري سے مشرف بهوا واليسي ميں «في وزيارت ال نام كى ايك عام فيم كتاب مكمى يوبهن مقبول بوئى قاطمت لله على ذلك -ربیع الا قال ۲۰۰۷ اه مطابق ۸۲ ۱۹ میں د ماغی کروری کے سبب فتوی نولیسی مستنعفي موكراب دارالعلوم فيفن الرسول كيصرف شيئة تعليم كى فدمت انجام دے ر ہا ہوں۔ د علبے کرخداتے عز وجل زندگی کی آخری سائن تک خلوص کے سائق ابنے دین متین کی ضدمت ابتار ہے اور ایمان پر خائز قربائے ہمین بحرصة لبنى الكريم الامبين عليه وعلى؟ له افعثل الصلوات واكعل النسليم. جلال الدين احمدالا محدى خا دم داد العلوم فيفن الرسول براول شرلين منلے بتی لویں۔

1000

THE WEST

ale so

ایک برافائدہ یہ میں ہے کہ فقہی مُسُائِل یا دواشت کی گرفت میں آجاتے ہیں كيونكه سوال پڑھنے كے بعد و بن ميں صحيح جواب كے ليے مبتوكى كيفيت سيدا ہوجاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز طلب کے بعد ماصل ہوتی ہے ذہن اسے محفوظ رکھتا ہے اورجو چیز سرسری طور پر نظرے گزرتی ہے اس نی طرف کوئی مولا ناموصوف سے ازراہ اخلاص ومودت اس کتاب برمعی ایک مقدمہ لکھنے کی فرانش کی ہے۔ اسی کام کے لیے کئی بار جمشید اور اور دھی كالمجى الخول يخ سفركيا تاكه تجه سے ملاقات كركے وہ اپنى اس خوا بش كا ملک و بیرون ملک بهت سارے ا داروں کی بگرانی اور مبندوستا مے طول وعرص میں اہل سنت سے جاعتی مسکارل کی ذمتہ دادیوں کے ساتھ ساته اب دہلی میں جامع خضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے ایک دین مركز كے قيام كى جدوجهديس ميرى مصروفيات بہت زيادہ برطائتى ہي ليكن ان سادی معذوبوں کے با وجو د مجھے بہرمال حقہ مولانا موصوف کن کی ایش کی ميل كرن بكرده مير عقابل إفتخار تلامذه سي بي -يركتاب وتكرفقه كم موضوع برب اس بسي فقه كي تعريف، فقه كي فردر فقه كى تاريخ ، فقد كم اصول اورفقى كاخذ ئر قارئين كرام ذيل ميس ميري تقر معروضات المحظرفرائيں- اورميرے ليے بركت وخيرا ورسن خاتم ك

العاز الفق (فقهی بہلیاں) کے نام سے موصوف نے ایک تازہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ یہ کتاب ایسے فقبی مُسَائل پرشتل ہے جفیں پڑھے کے بعد آدی ایستی بڑھے کے بعد آدی ایستی بڑھے کی تجہ سے تعور کی دیر تک ذہن شرکا میں برجا تا ہے اور سے نکے کی تفصیل مذمعلوم ہونے کی جہ انداز ہیں مرتب کی گئی ہے۔ سوال پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو تا ہے کہ یہ کوئ مسل بہت بکد ایک فقہی مُعربے لیکن جواب پڑھتے ہی ا جانک دماغ میں دوشنی کی ایک کرن بچوشی ہے اور قاری جران رہ جاتا ہے کہ مسئلے کی یہ تفصیل میری بگا ہ سے کہاں او تعمل رہ گئی تھی۔ ذیل میں سوال و جواب کا ایک مون مان فرمائیں .

سوال :۔ وہ کون روزہ دارہے کہ کھانے پینے کے باوجوداس کا رہنیں او ٹتا ،

جواب ، برروزه دار که مؤول کرکمائے پئے اس کا روزه نہیں اور دہ نہیں دہ نہ نہ نہ نہیں دہ نہ نہیں دہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہیں دہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ

دراصل موصوف نے یہ کتاب علم فقکے طلبہ کی ذہنی تمرین کے لیے تحریر فرمائی ہے تاکہ ان کے اندر فقہی بجٹ س اور علمی تلائٹ کا جذبہ پیدا ہو۔لیکن اپنی افا دیت کے لحاظ سے یہ کتاب عوام وخواص سب کے لیے کساں اہمیت رکھتی ہے۔خصوصیت کے ساتھ فقہی لؤا در سپریہ کتاب لینے تاری کو بھر بورمعسلومات فراہم کرتی ہے۔کت اب کے انداز ترتیب کا

بھی جس برس نجات دینے والے اور ملاک وهي مباحث المنجيات و كرفي والعامور سع بحث اولى باور المهلكات وعلم الشريعة شابل تصاعلم شريفت طامره كوبعي شبس مي الطاهسرلا -احکام سے بحث ہوتی ہے۔ (مستم الثبوت) جس عهدي فق\_ كے مراحث كادائرہ اتنا وسيع تصااس وقت فقه کی تعریف یہ کی جاتی تھی۔ اسان کے فرابص وحقوق اور منافع الفقه معرفة النفس مالها ومضاركو فإننا علم فقد كملاتا عـ وماعلها ـ إمام اعظر رضى الترتعالے عنه كى كتاب كا نام فقد اكبر غالبًا اسى ایک عرصنه دراز تک علم فقه کااطلاق اسسی مفهوم میس موتا ریا ليكن إسلامي فتوحات كے نتيجے الل جب دُنيا كى مختلف اقوام كے سُاخ مسلما نؤل کے تعلقات قائم ہوئے توعلوم وفنون کے تبا دیے کا ایک نیا دورشروع ہوا ۔ اسس دور س بونان فلسف کے اشرات بھی دین معت میں دَاخِل مُو گئے اورجب وقت کے تقاضے کے مُطابق عُقالُدوایمانیا موعقلي ذلائل مصلح كري كى جدوجب دشروع جونى توعقا كدسم ماحث نے ووعلم کلام، اے نام سے ایک مستقل فن کی حیثیت اختمار كرلى اس كے بعد فقا كامليوم وعلى شرويت طامره مامل محدود بوگا -ليكن حجة الأسلام سيدنا أمام عزالي رضى الترتعالي عندن اين گران قدرتصنیف احیا العلم میں ایک فقیہ کے جوا وصاف بیان کیے ہیں اس سے پیتہ چلتا ہے کہ ہزارالفرادیت کے باوجود فقہ پرعلم طرنق

الغت مين فقد كم معني إن الشق والفق ليعني شق كرنا وركهولنا -اسی منیادیر د مخشری سے نقیہ کی تعرفیت یہ ک ہے الفقيه - العالم الذي يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها -فقيدوه عالم دين مجروشر لوت كاحكام كوكمون اسم اوران كرمقالق كى شرح مسلم الشوت من فقد كى تعريف يدكى كى ب الفقه حكمة سنرعية فى عية . ألعنى فقداس حكمت شرعيه كانام بحس كالعلق عقالد سے نہیں بلکہ احکام سے ہے . عام فقہا رسے فقہ کی تعریف یوں منقول ہے -العلم بالاحكام الشرعية احكام شرعيّه كومعلوم كرنا ال كيمفعيني عن دلتها التفصيلية الوضيح، ولائل كي ذراعيم، صاحب مسلم التبوت كى صراحت كم مطابق عبد قد يم من علم فقد كا اطلاق دسیع مفہوم میں ہو تاتھا ۔ بعنی اس ہے دُا نر ہ بحث کیں علم شالعیت مع علاوه علم التبايت اورعلم طراقيت كيمسًا بن سي شابل تع -موصوف کے الفاظ یہ ابن على فقه زمان قديم مين شابل مقاتم النالعقه فحالنهمان القديسم حقيقت كومهي يسي علم البيات محمي كان مُتناوِلا لعلم العقيقة كيني أورس يرافداك ذات دعيقا وهى الالهيات من مباحث سے بحث ہوتی ہے۔ اور شامل مفالم طاقت کو الذات والصفات علم الطريقية

والضح رب رس مسمعلم سے دین میں تفقہ بید ابو تاہے اسی کانام علم فقر ب كيونك فقرايك السافن ب على العلق ب شما رعلوم وفنون س كريم الس مجي فقد كى بنيا دامين التي ہے۔ وَمَنْ يُوْتُ الْحِكْمَةَ فَعَنَ أُوْتِي يَوْعَمَت دِيالًيا وَهُ خِرِكَتْمِ سِي مَالا خَيْرًا كَنْيُرًا و ربّع ع ه ) ال برا-كرئيت مين فقرى تبنياد حضوراكرم سيدعالم صتى التدتعاع عليدو لممارشا دفرماتي مي الشرص كارع ين فركا الاده من بردا لله به ميرا يفقها فرما تا إسرون من تفقيعطافرماتا في الدّين (روالا البغاري) روسرى مديث مشكرة المصابح كناب العلمي بحكمايك الوقع يرحضور مير او دصلى المترتعال عليه وسلم ف صحاب كو مخاطب كرتے موسے ارشاد ر نین کے مختلف خطوں سے لوگ مھار فرايا - ان مجالاياتونكمون باس ألى سك تاكه دين س تعقيمال الامض يتفقهون فى الدين فاذا التوكم فاستوصوا بهم خيرًا كرين جب ده تم سيملين توتم الفين (كناب العلم مشكوة المفاجع) فيركى وصيت كرنا . اسس مدیث میں صراحت کے ساتھ فیب کی خبر بھی ہے اور علم فقد کی شرعی اہمیت کا اظہار ہمی ۔ فقد کا علم سیکھنے سے لیے دنیا کے <u>لونے کونے سے صحابۂ کرام کے گڑ د تا ہو تخ کے آئیسے میں پئر وَ الوں کی جو بھیل</u> مم ويكفته إن وه حضورا الورصل الشرتعا العليه و ملم اخبار بالغيث بي

كواشراندازر بناجائ الك فقيدك اوصاف كرسل سي المام عرالي کے ارشادات کا خلاصہ سے فقيه وه ب جودُ نياسي دل مذلكات اور آخرت كى طرف بعيشه رآ رے . دین میں کابل بھیرت رکھتا ہو۔ طاعات برمدا ومت ائنی عادت بنامے کسی خال میں ہمی مسلمالؤل کی حق تلفی ہر داشت مذکرے مسلمالول كاجماعي مفاد بروقت اس كے بیش نظر ہو مال كی طبع مذر كھے . آفات نضان کی باریکیول کو سی بتا ہو عمل کو فاسد کرسے والی چیزول سے بھی با فراہو - داہ آفرت کی کھا ٹیول سے واقعت ہو دنیا کو حقر سمنے کے ساته ساته اس برقابونان کی توت می اینے اندر رکھتا ہو . سفر وحضر ا ورجلوت وخلوت بين بروقت دل برخوف الهي كأغلبه بهو ﴿ إِحَمَا العَلْمِ عَلَيْهُ فقه کی بنیاد قرآن میں فقه كافن عقلى علوم دفنون كى طرح خود ساخته نبي ب بلكة قرآك وحدیث بین اسس کی بُنیادی موجود ہیں۔ قرآن کے ساتھ علم فقہ کا اتنا گراتعلی بے کہ فقہ کا لفظ بھی قرآن ہی سے بیا گیا ہے۔ ویسے تو جگہ مبکہ قران میں تدبر، تفکر انعقل اور شعور وادراک کی دعوت عام ہے۔ الیکن ایک آیت کریم میں قرآن سے نہایت صراحت کے ساتھ ا بل مان لو تفقہ کی دعوت دی ہے ۔ وہ آیت کرمیدیہ ہے۔ فَلَوُلا لَقَرَ مِن كُلّ فِرْ قَدِية لِيس الساكيول لا يوكمونين كيبر مِنْهُمُ طَالِفُهُ لِينَفَقَهُ وافي طيق عامد بماعت نكل تأكروين ون تفقه ما مل كرے -الدِّيْنِ، (كِعم)

ل تر دید ضروری مجعنته بین که انته ورسول کےعلاوہ نسی اور کی اطاعت اسلام ين سراك ب ينود قراك مجي مين إلى رتعالى كاصاف وصريح فرماك ووا ب يايهاالذين امنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر مستكمر ويعنى اسايان والذا الشرك اطاعت كرو ارشول ك اطاعت كرواور تمين وصاحب امريس ان كي اظاعت كرور (بي ع ٥) \_\_\_\_اولوالام سي مراد فلفات اسلام بول ياعلمات امت - دولول طبق بس سے كوئى بھی نه خداتی کامنصب رکھتاہے اور نہ دسالت ونبوّت کا- لیکن اس نے با وجود ازروے فرمان خداد ندی اُن کے مسلم ہمارے کئے وار اللے طا<sup>ست</sup> برآیت کریمه واضح طور مراس عقیدے کی تروید کرتی ب کرائےت مجتهدین کے اقوال کی اطاعت ہمارے ہی طرح چندانسانوں کے اقوال كى اطاعت ٢ - بلكدا ولو الامرمون كى حيثيت سے ان كى اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اسرای کے حکم سے ہم ان کی اطاعت کرتے بين. صِ طِلْ آيتِ كربم مِنْ يُطِعِ الرَّسُوُ لَ فَقَلُ أَطَاعَ السَّوْعِ) میں رسول کی اطاعت کو انٹر کی اطاعت قرار دیا گیا ہے کہ الشربی نے اپنے رسول كواينا نائب أكبراورمطاع إلكل بناكر بيجاب اب ده گیا پسوال که زندگی کے بیٹیار احوال وظروف میں شریعت کا عکم معلوم کرنے کے لیے تہیں قرآن وحدیث کےعلاوہ بھی سی اور بیٹے رکی صرورات کے یانہیں ۔ تواس بنط میں ایک بنیادی محتہ ذین شین کرلینیا عاسے كمصدر احكام اورمنبع قانون بون كى يثيت سے قرآن دھريث ہی اصل ہیں۔ قانون واصنع کرنے کاحق صرف المدورسول کا ہے۔ انگر جہدن

لى وُاقعالى تصوير، ویسے او قرآن وحدیث کے مذکورہ بالالفوص ہی اس امر کے ثبیت منع ببت كافي بيب كرمسلها نون كوفقه كى صرودت م كيونكه الرضرورت مذہوتی تو دین میں تفقہ خاصل کرنے کی دعوت کیوں دی جاتی بلکن جونکہ الكسطيعة شدّت كرماتة فقر ك صرورت كاشتكري الى لل ين جابتا بول كر در القفيل كي سائم اس سئل كومنفي كر دول-منکرین کاکہنا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے ادراحادیث خداکے يتغبرصك التدنعا العليوسلم كفرمودات كالمحسشوعه -قرآن احكام مين جواجال ہے اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ جہاں تک شریعت کے احکام سے باخیر بورے کا تعلق ہے تواس کے لیے قرآن وحدیث کے بعد اب ہیں کسی اور چیز کی حرورت نہیں ہے۔ فقة جندانسالون كے اقوال كا جموعه ہے . بندہ اور آمتی ہوتے فی فیرے سے ہم صرف فداورسول کے احکام کے یا بند ہیں۔ اپنی ای طرح امت کے چندافرا دک اطاعت ہمارے او پر قطعًا مسلط منہ یں ک عُاسکتی شارع كى حيثيت مصبغدول يريا توخدا كاقول نا فد عوسكتا ب يارسُول كا امت محيندافرا دم يوتشر تعي منصب تسليم كرنااسلام كا نہیں شرک کا تقاصا ہے۔ اس استدلال کے جواب میں سب سے پہلے ہم اس خیال فار

و لی مکا ای ایک غیرمقلد صاحب جوایت کسی مدرسه کے صدا بالم بيسب معمم مركس تقر الك موقع بران سے بات جيت مے دوران یں نے در افت کیا کہ جب آپ لوگ فقدا ورا میول فقد کولانتے ى بنيس بين تو الني مدرسول مين برسات كيون بين و الحفول في نهايت صفاتى سے كماكد أصول فعت يعير قرآن وحديث مصطاب كاسجهمنا توبري بت م صبح ترجم بهي كياجا سكتا - اورفقداس ليه بم يراحاتي إلى ك وها صول فعت كى كارفائ كي د صلى بوئ ال بن جنعين و يحف كر بعد صح اندازہ گئا ہے کال سرطرح وصالاجاتاہے۔ میں سے کما سے سے بتائے كيا آج كے علماء اس سے بہترال دُھال سكتے ہیں ؟ \_\_\_ محصور تی دیر فاموسس رہنے کے بعد الخوں نے اعراف کیاکہ بہتر تو کیا اس کے برابر سمینیں ڈھال سکتے۔ یں سے کہاکہ جب بہتر ہی نہیں ڈھال سکتے اوراس كرابر معى تهين وهال سكتے تو يہنے كے دھنے ہوئے مال كے قبول نكرك ک دجسوااس کے اور کیا ہو سی ہے کہ آپ تضرات اپنے عوام ہے الأم اعظ الوصنيفيه ، ا ماهم ثانعي ، إلام مالك ، اور المام احد بن صنبل يضي تعالے عنہ اجعین کے بچا کے اپنی تقلید طرانا چاہتے ہیں۔ پیشوائی کی ہوں مين آپ حفرات اپن قرار واقعي حيثيت تك بعول كية . آپ حضرات ي مجھی یہ سوچنے کی زحمت گوارائنیس فرمانی کہ امام بخاری جیسے نقاد، بالغظر اور مجتبدني ألحدث امام جفين اسانية وجال كى لورى تفصيلات كيسًا عد لا كمول حديثيل يا دفقيل وه توامام شأفتي رضى التدتعالي عندكي تقليد سے این آپ کومستغنی نہیں جمھے سکے اور آپ حضرات بخاری شریف کو عرف المادلول مين ركه كرجمتر ران كن ؟

کوہم شارع کی حیثیت ہے نہیں بلکہ قالان کے شارح کی حیثیت مانے ہیں ۔ فقہ ان مُسَائِل وحزیمّیات کے مجموعہ کا نام ہے جوا یک مسلمان کو اپنی شخصی زندگی میں بیش آتے ہیں اور جہنیں اکمتہ مجتہدین نے قرآن و صدیث کے اُمکول وکاآمات سے احذکہا ہے ۔

اُمت پرانمٹ مجہدی کا پیاحمان عظیہ بے کیا محول نے صحابہ کرام کے فقی اصلام قضایا اور دورم وہش آنے ولے کہ اُسال س ان کے اجتہا دات کا غائر نظرے مُطالعت کے اصول و کلیات ہے احکام کا استخراج کی سرطرح کیا جُات ہے احکام کا استخراج کی سرطرح کیا جُات ہے ۔ قرآن کے کس طرح کیا جُات ہے ۔ قرآن کے اصول کے مقبوم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے ۔ زمان و مکان ، احوال خطوف نصوص سے مغہوم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے ۔ زمان و مکان ، احوال خطوف اور کست خاص وطبا نے کے اختلاف کا حکام پر کیا اثر شرتا ہے ، کیوں پڑتا ہے اور کست خاص کی نوعیت معلوم کے اور کس اور کا ندا نہ بیان سے حکم کی نوعیت معلوم کرنے کا خاص اور اندا ندا نہ بیان سے حکم کی نوعیت معلوم کرنے کا خاص نوط کی کی نوعیت معلوم کی سے اور کس نوعیت کے احکام میں اور سے درجال کے اعتبار سے حدیث کی حدیث کی حدیث کی احکام میں مورث سے نابت ہوتے اہیں ۔

اس طرح کے بیشار اصول وضوالط ائم معجتہدین ہے سالہاسا کی عرق ریزی ،غوروٹ کرا ور تیکان بین کے بعد مُرتب فرمائے جواصُولُ فقہ کے نام سے ایک مستقل من کی صُورت میں آج بھی ہماری درسگا نہوں میں دُاخِل درکسیات ہیں۔ اور طرفہ تما شایہ ہے کہ فقے اور اصول فقہ ال دوبوں فن کی کت ابیں مسئرین کے مدرسوں میں سمی بڑھٹ کی جُاتی

- U!

جب کتاب وسُنت سے اجتہاد گی صرورت اور اس کا جواز ثابت ہوگیا تو اب یہ بتانے کی صرورت بہیں ہے کہ اجتہا دی مُسَالل کے فجریعہ

المام،ى نقب وقد كى تا يريخ

عام طور پر لوگ میں جھتے ہیں کہ فقہ کا فن اٹمٹ مجتبدین کے دور کی پیدا دارہے ۔ یہ صریح غلطی ہے ، اصادیث وسیسرا دراسلامی ٹایسخ کا گہرامطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی کہ فقہ کی بنیا د رسُول اکرم صفے المند تعالیٰے علیے کے سے عہد میمون میں پڑھی تھی ، اس طرح ہم فقہ کوچار ادوار میں تقسیم کرتے ایس ۔

يعلادور

نقہ کا پہلا دور ظہور نہوت سے لے کرسٹ شہ تک ہے۔ جسے ہم عدر رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عدر مبارک ہیں چونکر حضور الور صلے اللہ تعالیہ کو کر دات گرامی منبع احکام اور شارع اسلام ہو کی چیڈیت سے صحابہ کے درمیان موجود تھی اس لیے اپنی شخصی زندگی ہیں ہوب بھی انفیں کو نئی نیام ٹلائیش آتا وہ فور احضور سے دریا فت کر لیتے۔ انفیں حکم معلوم ہمرنے کے لئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہیٹ س آتی ہتی۔ البت جب حضور اقدس مسے اللہ تعالیے علیہ سلم کسی کو عالی بناکر باہر صحیحے ستے تو صفور کے ارشا دات کی روشنی ہیں یہ بات واضح مجو مجاتی تو تھی باہر سے جے تو صفور کے ارشا دات کی روشنی ہیں یہ بات واضح مجو مجاتی تھی آ دسیال گرشدند ملک خدا خرگرفت

نقة كى صرورت كے سلسلے ميں بحث كايد كوشر مجى ذبن لشين كرك کے قابل ہے کہ قرآن حکیم میں جو ٹکدا حکام کے صرف اصول و کلیات ہیں اس لية قرآني احكام كي تفعيل وتشريح كے لئے جي اطاديث كى صرورت بيش آتی ہے سین احادیث کے بارے ایل بھی یہ وعوی نہیں کیاجا سکت کرفرائیس واحكام كي تعيل تحرب للطين ايك ايك فرد كوبواتوال وواقعات بيش تے ہیں ان ساری تفصیلات کے لیے ان ہی صریح احکام موجود ہیں بٹرویت محدی قیامت تک کے بیے مسلمانوں پر نا فذیب اس لیے زمانہ کے بدلتے بونے حالات اورز ندگی کے مختلف ظروف واحوال بی الحقیم شریعت کی طن سے واضح بدایت یا ہے ۔۔۔ یہیں سے تصی زندی کے ا مُناكل ميں جن مح متعلق كتاب وسنت ميں حريح ومنصوص احكام موجود منہیں ہیں اجتما دکی ضرورت بہش آئی ہے۔ (وراس طرح کے مالات ميں اجتماد کا فتی علمائے اُمّت کوخو در شول محرّم صلّے المدنعاً لئے علیہ وقم نے عطاکیا ہے . اور قرآن میں سلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ زندگی میں میش آنے والے سُائل سے مر و اقعت جیں ہو واقعت کاروں سے لوچ او یارہ ا ركوع اوّل س م مَسْعَلُو المَالَ الذِّكْرِينَ كُنْنُكُو لَا تَعْلَمُونَ ، فاسرے کہ پوچیناعل ہی کے لیے ہے۔ اس لیے بدامر بھی ثابت ہوگیا کہ ازروت قرآن بتائے والول کے بتا سے ہوئے مسائل بیشل کرنا ہمی صردری ہے ورند پوچین الغوم وجائے گا ، اور بغیر علم کے یا تو آ دش این جوائی مف کی پروی کرے گا یاہے تل رہے گا۔

ک پہونے کرختم ہوجا تا ہے۔ یہی وہ مبارک دور ہے جبکہ اسلامی اقتدا رکا موری خط نصف النہار پر تمکیک رہا تھا۔ شرق وغرب اور خبوب دینی کی تبدیلنے دورتک اسلام کی پادشا میت کے مجھنڈے گرٹے ہوئے تھے۔ دین کی تبدیلنے واشا عت کے لیے امت کے اصحاب علم وفضل اسلامی مفتوجات کی وسعتوں میں مرطون گروہ درگر دہ تھیل گئے۔ پیالنے اس دور سے مشہور فقہاد کے اسکائی اس موروفقہاد کے اسکائی اس موروفقہاد کے اسکائی اس موروفقہاد کے اسکائی میں اس موروفقہات کا مراکز کم وجش سادے اسلامی بلادیس قائم ہو گئے ستھے جہاں سے دینی علی اور فقہاد کے اسلام کے اسمامے گرامی اور فقہاد کے اسمامے گرامی اس موروفقہاد کے اسمامے گرامی اسلام کے اسمامے گرامی میں اس دور کے مشہور فقہاد کے اسلام کے اسمامے گرامی بھیں گیا تھا۔ اور فقہاد کے اسلام کے اسمامے گرامی بھیں گیا تھا۔ اسلام کے اسمامے گرامی بھید بلاد ملاحظے فرمائیں۔

## فقهات مارية

امّ المومنين معزت عائشه مدّليقه دمنى التُدتعا كعنها ، مخرت عبرانتُربن عسروضى التُدتعاليعنها ، محضرت الإمراره وضى التُدتعاليعنها وعفرت عرد و بن زبيرين عوام معزت اليدرت الديرين عوام عضى التُدتعاليعنها وضى التُدتعاليعنها وضى التُدتعاليعنها وضى التُدتعاليعنها وضى التُدتعاليعنها وضى التُدتعاليعنها وحفرت على بن صين رطى التُدتعاليعنها ، محضرت سألم بن عبد التُدبن عمر وضى التُدتعاليع وضى التُدتعاليع عنه ، محضرت المعجمة وحدت عنه محضرت الموجعفر محدث الموجعفر المدتعاليع عنه ، محضرت الموجعفر محدث الموجعفر محدث الموجعفر محدث الموجعفر محدث الموجعفر المدتعالية المنتعين وضى التُدتعالية الموجعة الموجعة المحدث الموجعة الموجعة الموجعة المحدث الموجعة الموجعة المعتمد الموجعة الموجعة الموجعة المحدث الموجعة الموجعة الموجعة المحدث الموجعة الموجعة المحدث الموجعة الموجعة الموجعة المحدث ال

کے لیے پیغیر بھی سامنے موجود مذہوں اور قرآن وسنتے بھی کوئی صریح بدایت منطق ہوتو ایسی خالت میں شربیت کا حکم معلوم کرنے کے لیے آنھیں اجھاد سے کام لینا چاہیئے ۔ اسی طرح کے واقعات سے میں عہدر سالت میں فقائنوں گئیلا درستیاب ہُوتی ہے علاوہ اذہیں نئے نئے مسئانل میں خود حضور پر نور صب تے التد تعالیٰ علیہ ولم کے احکامات وارشا وات سے بھی شربعیت کام الجسے میں آتا ہے کہ کن خالات میں شربیت کیا گیا ہتی ہے۔

### cempleer

فقہ اسسلامی کا دوسرا دور کہار صحابہ کا عمد مبارک ہے جوسٹ کہ کے بعدے متروع ہو کرسلاک تا پرختم ہوجاتا ہے۔ اسے ہم فقہ صحابہ کا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے مشہور فقہ اربیہ ہیں۔

جع بين الوبر مراد مرح الموره بهاريد بين و مصرت عمر فاروق رضى السُر تعالى عند ، مصرت عمر فاروق رضى السُر تعالى عند ، مصرت عبد الشربين سعو در وضى الشرتعالى عند ، مصرت عبد الشربين سعو در وضى الشرتعالى عند ، مصرت الوموسى الشرقعالى عند ، مصرت أبلي رضى الشرتعالى عند ، مصرت أبلي بن معبد رصنى الشرتعالى عند ، مصرت أبلي بن معب رصنى الشرتعالى عند المحد بن معبد المرتعالى عندا وله أمم المومنيين مصرت عائشة صدّلية رصنى الشرتعالى عندا وله أمم المومنين مصرت عائشة صدّلية رصنى الشرتعالى عندا وله أمم المومنين مصرت عائشة صدّلية رصنى الشرتعالى عنها -

تيسرادور

فقداسلای کاتیسرا دورصفارصحابدا ورکبارتابعین کاہے۔ یہ دورسائی سے میروظ ہوکر دوسری صدی ہجری کی ابتداء

نعانى عنهم محصرت كيلي بن سعيب دالضارى دضي الشرنعال عنه اورحصرت اورحضرت يزيدى جبيب رضوان الترتعاك عليهم اجمعين -رسعين الواعبدالرجمن رصى المدتعالي عنهم حضرت طاوس بن کیسان جندی ،حضرت وہب بن منبدا و ر حضرت يحيى بن كثير رضو الث التوقعا العاعليم إجمعين ر مصرت علقه بن قيس محمى مصرت مسروق بن احدع ، مصرت عبيده . ن عمر سلمان ، حضرت اسود بن يزيد يفي ، حضرت شريح بن خارث كسندى فقه اسلامي كايوها دوش حننت ابرا مهم بن يزيد محقى، حصرت سعيد بن جبهرا ورحضرت ما ع بن تعزيل فقرامسلامي كاجوتها دور دوسرى صدى بجرى كى إبتدارس شردع ہوکر جو تھی صدی ہجری کے تقریب انصف تک ہو بج کرتسام حفرت انس بن مالک الصاری ، حضرت ابوالعالیه ، حضرت اس دورس اسلامي فتوحات كي وسوت ، مختلف اقوام عا الوالشعنا وجابرين زيد ، حضرت محدين مسيرين ، حضرت حسن بن الواكسن کے ساتھ مسلمالوں کے اختلاط، زبالوں کے تبادیے ، دینی حلقوں میں لوناني علوم وفنون كي ترويج ، اقطار ارض بين إسلامي علوم لي ننشر يسارا ورحضرت قياده بن دعامه رصنواكُ التَّرْتُعَالِطُ عليهم اجعين-اشاعت اور مختلف تهذيبول كے ساتھ اسلامى تمدّن كے تصادم كى وي س وقت کی دُنیا ایک جهان نومین تبدیل ہو گئی تھی . اسلامی تاریخ کا یمی ده فرخنده فال عهد مرجبکداراً طین امت کولور سے اقطار ارض حضرت عبداللَّه بن غنراتشعري وحضرت ابوا دركيس فولاني میں زندگی کے نئے نئے سُنائل کا سامنا کرنا پڑا ، دین کی بقا اور کتاب حضرت قبيصه بن ذويب ، خصرت محول بن الومسلم ، حصرت رجابن حما وسنت كے تخفظ كے ليے تئ تئ من ورتوں كا اصاس ہوا - فكرو نظر كے كندى اورحضرت عمربن عبدالعزيز بن مروان رضوان البتدتعا لي عليهاجمعين جوسر کھلے، علم وا دراک کے سیکڑوں دائرے حرکت میں آئے نے نے فنون كى مُنيادِيل ركهي كنيس . تدوين حديث كا كام ياية تكيل كومبونجا -مجتهدين أمت بهت ساير علقه وجوديس أعداورسيكرون أنسراد حضرت عبد التربن عروبن العاص ،حضرت الوالخير مرشر بن عبرالسر

الى استنباط الاحكام الفقهية جن ك ذريعها حكام فقهيكوان ك دلائل سے استباط كياجا تاب. اس تعرلف سے آپ سے سمجھ لیا ہوگا کہ ما خذاس سرحشمہ کا نامج جهال سے تعبی احکام اخر نے جاتے ہیں - ولسے حقیقی طور سرسارے احکام کا ما خذ قرآ ک فیسیدہے۔ قرآ ن بی کے ذریعہ میں معلوم ہوا کہ خدا كا احكام كى ولا اس كے رسول كے احكام كى إطاعت جى ہم كرون ؟ اس لحاظ سے احادیث کو بھی شرعی اسکام کے ماخذی حیثیت سے اسلیم کرنا صروری ہوا فقبی اُحکام کے باقی مآخذ کی شرعی حیثیت میں کتاب وسنت ى سے ماخوذ ہے ۔۔ اصول اور فقبی کتا ہوں کے مطالعہ سے بنتہ چلتا ہے کہ فقبی احکام کے باراہ ما خد ہیں جن کی تفصیل بہتے۔ ( قرآن عليم ( العاديث ( اجماع أمّت ( قياس ( استحمان ﴿ استدلال ﴿ استصلاح ﴿ مسلم اشخاص كي آدام @ تعامل @ عوف @ ما قبل كى شريعت @ ملكى قالون \_ ليكن عام طور براحول فقدى كتا كول مين صرف جارما خند كا ذكر كماجا تاب أس كى وجديد بيان كى كئى سے كربعض ماخذ بعض ميس دافل ہیں۔ مثال محطور برقاس محموم میں استحسان واستصلا غِيره وَآخِل ہِيں . اجماع تے عموم ہيں تعامل اور عرب وَاصِّل ہے . ماتبل ں شرکعیت قرآن یا احادیث کے عماوم میں آئی ہے۔ ملکی قانون تعامل کے ذيل مين شمار بوسكته بين مسلم إشخاص كي آرا الرقياس يرميني بين توان کا شمار قیاسس میں ہوگا اور اگرسماع برمبنی ہیں تو جدیث کے ذیل میں آئے گی ۔ اسستدلال بھی قیاس ہی نے زمرے کی چیز ہے۔

اسلامی قوانین کی تدوین واستنباط کے کام میں شب وروز لگے رہے تب جاکر ہزاروں مجلّدات بیرشتمل اسلامی مُنائل وقوانین کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اسلامی تاریخ کو دستیاب ہوا جو قیاست تک کے لیے اُسٹ کی دین صروریات کا کفیل ہے۔ اسمی دورسی فقہ کے اُصول مُرتب ہوئے ادر کتاب و سُنّت کے احکام کے لیے فرض ، واجب ، سنت، مستحداث مندوب کی اصطلاحات وضع ہوگیں ۔

اس دور كے مشاهد رفقهاء

امام اعظم الوحنيفه ، امام دارالهجرة امام مالک بن انس ، امام محد بن ادبس شافعی ، امام احد بن صنبل ، حضرت سفیان بن سعید توری ، حصرت شریک بن عبدالشرختی ا در عمر بن عبدالرحمن بن ابی پیلی برصوات الشر تعک لئے علیہم اجمعین .

المام اعظم الوقنيف كمشبورتلا مرة

امام الولیوسف لیعقوب بن ابراییم الضاری ، امام محتر من سن بن فرقد سندیکانی ، امام زفر بن بزیل بن قیس کوفی ، اور امام سن بن زیا د لولوی کوفی رصنی الشرنعالے عنهم -

قُفْ مُنْ إِسْلَامِی کے مَاحْدُد شرح سا النبوت میں مَاحَدُ کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ حوعد دیقوا عد کہ میتوصل بھا اصول نقرایسے تواعد کے جَانے کو کہتے ہیں

THE SERVICE STREET

we sil

(下ではりいりいからかいいしいはある) اس عبارت سے یہ امرایکی طرح واضح ہوگیا کہ قرآن ہی احکام کے اصول وکلیات بینان کی تفصیلات کاعلم احادیث کے ذریعہ بوتا ہے قرآن سے احکام افذکرنے کے لیے جن علوم میں مہارت فروری ہے ان کا ذکر کرنے الاس علامر شاطبي كرير فرمات بين -ایک فقیہ کے لیے یہ جا سا صروری ہے کوران كابد للفقيه ان لعلمماهو ک کون سی آیت نا سے ہے اور کون سی منسوخ تاسخ ومنسوخ ومسا هسو ب. كون ى أيت عجل ب اوركون ى أيشام مجمل ومفس وماهدو كون مالفظ فاصى بهاوركون ماعام ويني خاص وعام وماهو محكم و كونسى أبت فحسكم على اوركون سي متشابر . متشابه (الموافقات) اورفقيدك ياساس كاعلم مجى ضرورى م كرماموريه كس ذرم كاس و بعنى فرص سے ، واجب ہے ، سُنت ہے ، ستحب سے یامندو بھے ؟ ای طرح برخاننا بھی ضروری ہمناہی عند کس ورصہ کا ہے ، کفر ہے، جام ہے، یا مکروہ ہے۔ قرآن فہی کے لیے شاب نزول اور احکام کی علت و فکمت اور نرول قرآن کے وقت عرب کے معاشرہ کی جو کالت متی اس سے بھی باخر بھو ناصرور ہے۔اسی کے ساتھ الات کا تفسیریں مرفوع احادیث اور صحابہ کے اقوال ما توره كاعلم مي صروري - -قرآن فہی کمے پیے ان عادم لازمہ کی تفصیلات سے پتقیقت اکھی طرح وُاصْعِ أُولَنَّى كُرُصرِف ترجمه ويُحدِكم و آن كي صحيح مُطالب تك بيني انامكن ب سُنت كِلغوى منى إن « مروه طريقه ، اور اصطلاحى معنى يهاي

اس طرح اصل مآخذ جارئیں۔ ① قرآن ﴿ احادیث ﴿ اجماع ﴿ اجماع ﴿ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قرآن سيم

قرآن کریم سے کسس طرح کے اُحکام اُفذ کئے جاتے ہیں اس بر روشنی ڈالنے ہوسے معنزت علامہ شاطبی رحمتہ اللہ تعالیہ اپنی گرانقار تعینیف و الموافقات ، میں تخریر فرماتے ہیں ۔

قرآن ایت اقتصار کے با دیجہ دندگی کے سارے سائل کوحادی اور سارے ایکا اس کا جا مع جی پوسکت ہے۔

الم ام ہے ہے ادر جا مع وہی پوسکت ہے۔

میں امور کلیت بیان کئے جائیں اس لیے کہ اس لیے کہ اس کیے اس کیے میں اور کھا اس کے میں اور کھا اس کے میاد اور تم اس کے میاد کیا ہے۔

احکا م قرآن میں نہیں بیان کئے گئے ہیں ۔

احکا م قرآن میں نہیں بیان کئے گئے ہیں ۔

احکا م قرآن میں نہیں بیان کے گئے ہیں ۔

احکا م قرآن میں نہیں بیان کے گئے ہیں ۔

احکا م قرآن میں نہیں میاد کیا ہے اور تم اس کے وقیم اس کے وقیم اس کے وقیم کے وقیم کے وقیم کے وقیم کے وقیم کیا کہ کا کھیا ہے اور تو کہ کی کھیل اور تصاص و حدو د و غیرہ کے توقیم کے وقیم کے وقیم کے وقیم کیا کھیل اور کا کھیل اور تو کیا کھیل اور تو کیا کھیل اور تو کیا کھیل اور تو کھیل کے اس کے وقیم کیا کھیل اور تو کھیل کے اس کے وقیم کیا کھیل کھیل کے اس کے وقیم کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کے وقیم کی کھیل کے اس کی کھیل کے وہ کیا کھیل کے وہ کیا کھیل کے وہ کیا کھیل کے وہ کھیل کے اس کے وہ کیا کھیل کے وہ کھیل کے وہ کیا کھیل کے وہ کیا کھیل کے وہ کی کھیل کے وہ کھی

القران على اختصاء لا جا مح ولايكون جامعا الاوالمجبوع فيه اموركليات لان الشريعة تمت بتمام نزوله لقول متعالى اليوم اكملت لكمر دست كم وانت تعلم ان الصلاة والنكاة والجها دوا شبالا ذلك لمريبين جسنيع احكامها في القران انمايينها السنة في القران انمايينها السنة وكذلك العاديات من الا نكحة والعقو د و القصاص والحيد و د وغيرها .

سئل الناس هالعلماتم بواب دید تی تو لوگوں سے دریا فت كرتے ان ۱ سول الله قصني في\_\_\_ کہ ای طرح کے مسلے میں تعنور یا کساکا كرن فيصدآ بالوكول كوسوم بواؤيما ين. قضاء فسربساقام السي القوم فضى فيه بكذابكذا وك جيما بتائ اس كے مطابق عمل ولئے۔ (الموافقات جلدم المسكد الثالثة) منت مندال جائے پرجمزت ابو بکر رضی الشرتعالے عد نوش ہوتے اور ذیاتے فداكا شكرب كريمار الدالي اوك اوجود الحمد للهال أى جعل فينامن الى جن كى مين على احادث ومول محقوظ الى. يحفظ على سنن نبينا وجر الترالبالوجلدان المسطيلي حضرت عرفاروق وشى الترتعك عندن الكح تعيرار شادفرمايا محارے بعدایسے وگ بیدا بوں گے جو قران ک سياتى فوم بجياد لونكيم آبات عشابهات كے مطالب بسط ميں تمس بشبهات القران فحذاوة بالسنن مجيكة اكريس مح اس وقت تم حدشوں برمضبوطی فان اصحاب السنن اعلم بكتاب ساقة فالمردما واس لي كروديث سي واوك باخ بال والحالي فران كريم عيدين (میزان انشربیته النجری بیشعرانی) سُنْتُ كَيَارِكُ مِنْ الْمُدْمِجْتِهِدِينَ كَامْسَكَتْ المام اعظم رضى الله تعالى عندارشا وفرماتے بي الولاالسان ما فسمراحس مرون كيفر فران كريم مي س كونى عى منا الفران (يزان الشرية) نبي بيكا -ر قول بھی انہی کی طرف سنوب رے لم مزل الناس في صلاح ما دا م الوك يميز بملائيس الي عيب مكم وهذ

حضورصلى المترتف العطية سلم محقول فعل ور السنة يطلق على قول الرسول مكوت كرمنت كماجاتا ع - ادرصحاب كاول وفعله وسكوته وعلى افوال الصحا وافعال كم يع محى سُنت كالفظ يولا جا تابع. وافعالهم (اورالالزار)

مدرجه ولي أيون ساس ام المعاشوت التاسي كرقر أن كى الح سنت يى احكام كامان وَا نُوْ لُكَا إِلَيْكُ إِلَيْكُو لِتُمَاتِّنَ اورات مجوب بم نصارى فرن قرآن اللكيا لِلتَّاسِيمَا نُزِّلَ إِلَيْهُ مِرْ وَكَعَلَّمُ مُن الدِّم لِولُولَ عَبان كُرُو فِان كَالْمِن الرا- اور يَتَفَكَّرُونَ (الله ع) تأكروه لاك غوروت كركير.

إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتْبِ الدُّوبِ فِيكَ بَمِ نَصَارَى طُوبِ فِي كَتَابُ الدَّى بالحَقّ لِعَكُمُ بَنْنَ النَّاسِ عَمَا تاكدالشر كيسكها يزك مطابق تم لوكول كردما أَنَ الْحُ الله (في ع ١٢) فيما كرو.

تننث كالمراس محاية كرام كامساك

اس سلسلے میں سیدنا ابر کر صدّل وشی السّرتعات عنه کاعل نقسل کرتے

بونے علامر اطبی تحریر فرواتے ہیں -صر الوكريض الله تعالى عنه الطراعة بير مقاكم بساك الانابولكوا ذاوى دعليه حكونظ فى كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى سلم كونى مناربين مونا نود واس كا حكم كناب الله كالنكف اوراس كمطابي فيعله ملادفه العالم قضىبه وال لرحين فيكتاب الله نظرفي سنة رسول الله فان وجد وهامايقضى. كتاب المرش عكم بدمات تو إحاديث من تلاش كرتيا و

اس كيمطابق مكم صادر فرماني . اگرخو داني ميات بدقضىبه فال اعيالا ذلك

مبهم معاني كي توضيح وتنفسير اجاديث كي ذريعه آيات قرآنيدكى تغيير كي يذبون ملاحظ فرأس كَمْ يَكْيُسُوا إِيْمَانَهُ مُرْيِظُكُم (بُ عُهُ) مِن ظَلَم كَ تَعْيِرِثُرك ك -450 SEV رب، حَتَّى يُنْبَيِّنَ لَكُمْرا نَحْيُظُ الْاَبْيَقِي مِنَ الْخِيطِ الْاَسُودِ (بُع،) مِن خطابيض مغيدة وزيرى تغيرون كسفيدى اورخطاسودلنى ساہ دورے کی تقررات کی تاری کے ناتے کی گئے ہے۔ اگر مدیث رسان نركى أو "خطابين "اهد "خطاسود" عقران كى ك مرادع كولي بين جو كا -ٱلَمُرْتَزَكِلَيْتُ صَنَ بَ اللَّهُ مَسَّلًا كُلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كُنْتَحَى وَطَيْبَةِ رَبِّعٌ یں شور ات کی تفسر وریث یں جو رکے درفت سے گائی ہے۔ اگر عديث معاونت ذكرن و بوطيب سے قرآن كى كيا مراد ہے يہ بھنا التَّنَوْيُنَ أَحْسَنُو الْمُحْسَبَى وَنِي مَادَةٌ ربُّع ما مِن ريادت كَ تَعْمِ معیث میں دیدار البی سے کی تی ہے . اگر مدیث نے عقدہ کٹا فی نہ ك بُولى قوزيادت بي قراك كى كيام ادب كونى نهين جمر سكتا تقاء قَرَاكَ مِن إِذْ بَاسَ النَّجُومُ اور أَدْبَاسَ الشُّعُود كَ الفاظ آكْمِ ا حدیث میں کہا گیا ہے کداد بارالنجوم سے قبل فجر کی دُورکعت بن اور ا دمار السبحود سے بعد مغرب کی دور العتیں مراد ہیں -رو) وريث ين وَنُسَبِيحُ السَّعْدُ بِحَدُدِهِ رَبُّ عِن كَلْفِيرِي بِايا كياب كررعد سي مراد ايك فرسنت بحوابر يرمقرد كيا كياب وه

مهرمن بطلب العلم بالحديث فأذ إ كما ته طلب كرت رس مح جب صرر لا كورد طلبوا العلم الإحلاب فسن ا (مزان التربق عي تولوكون في اديد إوجائي ا الكبيلي مضرت المام تافي مى المدنوان عنه كاسلك النافعون میں نقل کیا گیا ہے۔ اجمع المسلمون على ون اسبان ليه اس اب برای اسلام کا اتاع ہے کسی کوئی كور الما عق العالم المرابع سنةعن رسول لريجل لمان يدعه . とんどりしまとしょいいんりょ بقول إحل (اعلام الوقعين طدع) حضرت المام بالك رضى الشرف العاعد الشاد فرمات بي جويات كماب وشفت كيموافق بواستحول ما واقتى الكتاب والسنة فخدوه وكلم الربوافقة والسنة فالوكوي كرواورجوواق ربواس جوروو -ا در حصرت المام احد بن صبل رضى السرتعالي عنه كافرمان ب. من الدحديث السول اللهصلي الله جس في ومول كرم عليه الصاؤة والتسليم كحادث تعالى عليه وسلم فهوعلى شف كوردكر داوه باكت كرم اليرميج كما. هلكة وكتاب الناقب لابن الجوزى سُنٹ کے افادات آیاتِ قراً نی کے مفاہیم ومعانی کے تعین اور احکام کے استناط میں امادیث کریمے افادات کاخلاصہ یہ ہے جمل إحكام كي تفصيل مطلق حكم كي تقب

ایک اجمالی تعارف کھلے اور اق میں آپ کی نظر سے گذر دیکا ۔ اب احکام کے تعیر مرشد اعاع ير ذيل بن خف راف كالعظافر مانين -

ىنتەمىن اجماع كے معنى ہيں درعزم واتفاق » جنا نجەقراك كى اسس آيت كريمين يي معنى مراديس فأجيعو آآمر كفروشركاء كورا عدا سكن اجماع كے اصطلاح معنى و اصول فقدى عام كتابون س شائع ہے رہيں. اجماع كيتي بن أنت كدى كے اصحاب على و هوانفاق اهل الحل والعقال عدكاكس مسل يستفي وجانيك من امة محمد الماللة تعالى عليه وسلوعلى امرمن الامور

كناب وسنت كے بعداجماع كى صرورت كيول يتي آئى -اس مو يرتقريركر تي بوع ماحب الوتح ارشاد فرمات إي -

ولاسك ان الاحكام التي تسب

بصريح الوحى بالنسبة ألى العوادث

فليلة غاية الملة فلولم يعلم إحكام

تلك الحوادث من الوحى الصريح

الليل كوف على بيس بيك وه احكام يووق الر عابت ال وه المراك والعظمال مقابلے بن بہت كم بن الروى مرك كے دراجيد مسائل ك احكام معلوم ز كتي جامير أوان كاايم الدم أجاب كا اوروس بين نقصان بيدا مدهمانيكا

ولقيت إحكامهامهملة لايكون اس بے صرورت ہے کہ جہدین کو ان مسائل مے الدين كاصلافلابدمن ال يكون الحام كالسناط كان ديامان كا. للمتهدرين ولاية إستباط احكاسها

قرآن میں اجماع کی نبیبار اب ذیل میں وہ آیتیں کلاحظ فرمائے جن سے ثابت ہوتا ہے کدا جاع فداک سبع دخمید کرتا ہے۔

اتباع مخايئ يرقران سےاستدلال

وسول ياك جهلى الترتعالى عليهرو لم كاتباع كما تدساة سات محارثكرام كاناتاع مى مدانون كے ليے صروري ہے - اتباع محاب كے بلسلے ميں قرآن كيم کاس آیت کرمے استبدلال کیا گیا ہے۔

ا درسب س الكل يهل مها برا در الصار ا در تحق مے معلاق کے ساتھ ان کی پروی کی -السران سے راصی اور وہ اسر سے زائنی اور ان کے یے السے باخ تیاد کرد کے بال کرمن کے تھے بنریں جاری این وہ ہمیت ہمیت ان میں رہی گے۔ 4 048576.

وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّ لُـوُنَ مِنَ الْمُ هَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَابِ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ وَهُمُ مِا حُسَانِ مُ جَبِّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمُ مِنْوَاعِنُهُ وَأَعَلَهُ وَأَعَلَكُ لَهُ أَجِنْتِ تَجُرِي نَحْتُمَ الْلاَثْهَالُ خلِدِيْنَ فِيْهَا أَبِكُمًّا - ذُ لِلَّهِ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ (بُ ٢٥)

وجوه اتباع يرروستن والتع بوت صاحب توضيح وتلويح ارشا دفرمة

اس مے کران کے اکثر اقوال حضور اقد س سابقہ تعالے علیہ و لم کی ربان مبادک سے سے بو میں اس لیے ان کی رائے اصوب سے اور اس لينهي كما تفون من يات قرآن كيمل نزول كامشاهده كياب -

قرآن کریم کے بعدا حکام شرایت کا دوسرار رہے مشنت ہے۔اس کا

يحضرة الرسالة فرابهم اصو لانهم شاهدوا مواره دالنصو

لار اكثر إقوالهم مسبوع

كايك شكل ب اس أيت كريس أبت بونا ب كداص اسلام ك ليا كوبهى داسيس شرعى كى حيثيت فاقبل بادرومت ووجب اورس وفيح كے کے تعالی میروی اس درجہ ضروری ہے کہ انخراف کی صورت میں عذاب جنم 1世のリンニッカンガルニア ک دعید تھی ہے اور ضلالت عمل کی توثیق بھی۔ الصايمان والور اطاعت مروالمترك اطاعت ا يَآيَهُا الَّذِينَ آمَنُوا آطِيعُوا تيسرى ادريو مقى آيتون ين أمت كے ارباب عل وعقد سے مشورہ كا حكم رسول کادرتمیں توضاحب امہیں، اُن کے اللهَ وَ ٱطِيْعُوا الرَّرْسُوْلِيَ وَ ٱولِي ویا گیا ہے اور با ہمی مشاورت کو ایک دستورالعل کی حیثیت سے اسلامی نظام بھا الْأَمْرِمِنْكُرْ. الْ عَنَ افانت كرد . الدروريول كفياف كرعاس كيدكون رائة من داخل كرديا كيا ہے . اگر امت كے إركاب ص وعقد كى دائے كسى أمريك ﴿ وَمَنْ يُتَافِقِ التَّسُولَ مِنْ اس ركفل فيكا- اوز المانى كداه صوبا يصطي مؤرز برق توشا ورت كاحكم بى كول دياجا تا-بُعَدُ مَاشَبَيَّنَ لَهُ الْمُلَاى وَ يَشَبِعُ دورىداه بط فيم العاس كم حال يافور شتے کے طور پر مذکورہ بالاآیات سے بربات ایک طرح واضح ہو گئ کہ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِينِينَ نُوَ لِلهِ مَالُولِي دى كادراس دوزغ سى داخل كرى كا اجماع امت بعی دلیل شرعی کی حیثیت سے اسلام میں واجرات میم ہے وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَرُ و (پ٥ع١١) اجماع أمرّ حَربي كاروشي اجماع امت كادلبل شرى كا اورمحاطات بين ان يصفوره لو . اوجب وَشَاوِرُهُمْ وَفِي الْأَمْرِفَا ذَا كسى إن كايكا رادة كراد أوالله يرتعروم عَزَمْتَ فَتُو كُلُّ عَلَى اللهِ احادیث سے بھی تابت ہے۔ ذیل میں سفیر اعظم صلے الشرتعالے علیدو لم کی (AE 5) اوران کا کام ان کے آئی کے ترمیح دو صربتیں مُلاحظ فرما میں ۔ التجميع أمق على الصلالة مرى أمت كراى برفن بين بوكى إن الميل آيت مين اولى الاصوب مرادعلما العاست بول يا اجماع أست كر المليس ايك شببه واردكياجا كتاب كدامت مدی افعام وعقد برمال ان کافصله سلمالوں کے لیے واجب الاطاعت ہے. قرآن کی روسے ان کی اطاعت کا وجب بی اس وعوی کے ارباب صل وعقد اگر کسی گزائری پر متعتی ہوجائیں تو کیا اس اجماع کے ذرایعہ کوتابت کرتاہے کہ احکام شریعت میں است سے اُرباب حل وعقد کا اجماع فیصلہ میں دنتہ اس گراہی کو بھی سندجوار ال مکتی ہے جھنور صلے التد تعلا عکیہ و کم نے ب ارشاد فرمار که میری است کمرای پرلیمی مجتمع نہیں ہوگی ہمیشہ کے بیے اس شبید کا مدباب گردیا . محضور کاید ارشا دِ گرامی سی اس منیبی قوت ا دراک کا مظهر ہے ہی دوسرى أيت يس سبيل المترف منين سے مراد است كا تعامل م اوریہ برائے کی چندال صرورت نہیں ہے کہ اُست کاتعاس بھی عملاً اجماع ہی خدائے قدیر وظیم سے الفیل سمقبل کے احوال دریافت کرنے کے بارے کیں.

كرليس كى يهيي سے يہ بات مجي نابت أبوكني كرتما بل سلمين كو كو ايك شرع جيئيت عاصل ہے اسے ناخواندہ عوام کا تعامل نہیں مُرادہ ہے بلکرسلمانوں کا وہ تعالی او مجس پراست کے ارباب مل وعقدے اپن مبراو بی ثبت فرمان مو قيكس كے مغوى عنى يى الدازه كرنا - دو چرول ميس مطابقت بداكرنا \_\_\_\_ اوراصطلاح فقيس قياس معنى بير علت كو مداربناكرسًا بن نظائر كى روشى بن في مسَّالل كاحل كرنا \_\_ فرالا اوار ين قياس كى يرتعرلين كى كنى ب تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة قاس کی ایک اصطلاقی توریف یریمی کی گئی ہے الحاف اصر باصر فی الحکو الشرعىلانحاد بينهما في العلة ب قرآن حكيم ين قياس كى بنياد فقد كم جارا صولول مين معرفتي ال قیاس ہے۔ قیاس بھی دلیل شرعی ك حيثيت مسلمة المراسلام محاوراس ك بنيا دي قرآن وحديث يك موجودہیں \_\_\_\_ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتیں قیاس کی مشروعیت ير معر لور روشي دالتي بي -( أَفَاعْتَ بِرُوُايًا أُولِى الْاَبْصَارِ الرَّاعِينِ توسيح تلويح بين اعتبار كم معنى يبيان كالم كله بين. معنى الاعتبادى دالشوع اعتباد كم معنى بين شي كواس كى نظير كي ط الى نظيرها ى المكم على الشي على دينا بعنى كسى شروبي مم مكانا و بماهو تابث لنظيرة - اس كى نظير كے بے تابت ہے ـ

عطافرائے ایں۔ (P)-ماراً المسلمون جن چرکوجمور سلین انجا سمیس ده فداننا حسنا فهوعندالله حس - 4 30 20 2 ومستكوة المصابح). اس مدرت یک کے ورایدخضور صلے الند تعالی و لمے اس تکتے کو واضح فرما دیا کرجمهورسلمین کاکسی چیز کو اچھا سمجھنے کی بنیا دیراسلام میں وہ چیز مرف اس ليے اللي تھي جاتى ہے كہ فدا كے نزديك بى وہ اللي ہے۔ اجماع كے بعد سام ایک عزوری فغادت العامات كے وصاحت طلب ہے کہ کن او گول کے اجماع کو دلیل شرعی کی حیثیت سے قبول كاجائے گا . حصول المامول كے مصنف اس موال كى وضاحت كرتے ہو الااعتبام بقول العوام في اجراع كے بعلسلے میں عوام كالانعام كى دائے كا الاحماع لاوفاقا ولاطلافاعت كونى اعتباريس بعد دموافقت ساور د الجمهور لانهم ليسواص اهل . مخالفت میں اس لیے کوٹرغی مُسَائل میں انسی النظرفي الشعيات ولالمفهون كونى وترس عاص نيي ب ندو جت الحجة والعقلون البرهان - ترى عداقت بي اورزبران كو محفيان -يس عبادت كامفا ديدب كركسي منظرير ناخوا نده عوام كالرفعاق اجهم است نہیں کہلائے گا اور نہ اسے دسیس شرعی کی حیثیت طاعبل ہوگی اجاع كى يرنبيادى شرط اگرنظرانداز كردى مائے تو بہت سى ده ناجائز رسوم وبدعا جونا محوام میں مقبول وزائج ہیں اجماع مسلمین کے نام پرک مند جواز خاصل

الدرسي اشرى رضى الشرتعا ليعنه يعني فرمايا مقاجبكرقاصى بناكرا تفيس مين بهيج ريح مع الصول في واب بس عرض كيا عقار جب بمكسى مسلد كامر سي حكم ودرث مين بي ا ذالمراجد الحكم في السينة ياش كي قرابك الركاقياس ووسيحوام بر نقيس الامربالامرفساكان افر كري مك نوبهارى نظرمين جوبات حقسس الحالحق عملنابه فقال عليه ويدر وي الرياس العدل الرياس كالله ير السلامراصيتها ( منهائ الاصول) جواب سُن كر حضور اس كى نوشق فران. ان دولوں حدیثوں سے واضح طور سرمندرجہ ذیل نکات ثابت الموقع إن يهلا نكترتوا حكام كے ما خذكى ترتيب كابنے كدا حكام كى توزيج ميں سے پہلا ما خذفر آن ہے اس سے بعد سنت کا درجہ ہے ۔ قیاس کا مرحلہ دوسرائکتہ یہ ہے کہ قیاسس سے ذریعہ اجتہا دمیں اپنی رائے کا خل صروری ہے . اور بیاسلام یں مذہوم نہیں ہے ور نہ حضرت معاذ بن جبل رضاف تعائے عن سے جواب پر حضوراس طرح اپنی خوشنودی کا اظہار ندفر ماتے ۔ بہت ان لو گول كا عراص باطل بوگيا جو ائمية احنا ف كو اصحاب را نے كبه كرمطون ميسرانك يهب كمصرت الوموسى اشرى وسى المترتف المعدم جوابي نهايت مراحت كي نائم نياس كاذكر ب. اور صور ي اس كى توشق فر ماكر قيكس كوبحى ديس شرعى كامقام عطافرايا ہے -

ا فَلَوْ لاَ نُفَرَهِن كُلٌّ فِرُفَةٍ يس ايساكيون أبس بواكدان كے برگروہيں مِنْهُ وَطَا لِقَنَةُ لِيَنْفَقَهُ وَ إِنِّي عَ أَيْكِ جِمَاعِتْ بِكُلِ أَنْ جُودِينِ مِن تَعْقَد اللِّيْنِ • (يُ عم) خاصر ل كرتى -اس أيت كريم إلى و تفقه في الله بن ، كلفظ سے قياس كى بُنيا دواہم بون برائی احام کے معنی ی غرمنصوص منائل میں احام کے استخراج واستنباط كين اوريعمل فيكس كے بغيرانجام نہيں پاسكتا . اصحاح كى كتابون بلى يرحديث اشائع وزالغ ہے کہ جب تفرت معاذبن جبل رضى الترتعال عنه كوحفنورنبي پاك صلى الترتعال عليه وسلم ن يمن كاقاضي سأكر بهيجناجا مإ توان سے دريا فت فرمايا بوتقصى فال مافى كتاب اللله کس جرسے تم لوگوں کے مغدمات کا فیصل کرو قال فان لرتجر في كتاب الله تعالى وص كما وأن كريم الله والكروان قال اقضى بماقضى بدم سول الله ين حكم منطي قو - عرض كيا رسول الله ك صلى الله تعالى عليه وسلمقال حديثون مين أسس كاحكم لاش كرون كاادر فان لم تجين ماقعلى به رسول الله اس كرسطان فيصله كرون كا . فرمايا الرحد قال اجتهد برائى قال عليه السلام وسول مين بعي حكم بدم في وعوض كيا قياس الحسدد للهالسذى وفق م سول وربوطكم كالسخ اج كرول كا . رجواس حصور في المائد والاستكر ب مداكا س به سوله بما يرضى به رسوله ایے رسول کے فرستادہ کوانے رسول کی وطني كي مطابق عمل كري كوفيق مرحمت فرما ليا.

( اسى طرح كاسوال حضور بني باك صلى الترتعلا عليد المحم في معزت

زائل کی جائے گی ۔ بالإخت جمكسى اليسي دو ملاؤل من گھرجا اسے جو قباحت ( فن اسلى بيليس وهما متساويان ياخذبايهما کے لیجا طسے مراوی بول تو دولوں میں جسے چاہے اختیار کو اے اور اگرایک میں شاهوان اختلفا يخسسار قباحت كم ب دور يسين زياده توكم واليك اهونهما اختیاد کرے . مشول نفع کے مفاہلے میں نقصان سے بچہا @ درع المقاسد اوليمن - Filoshi جلب المصالح \_ جب مقضى اور ما بغ كردرميان تعارض بيدا اذاتعارض المانع والمقتضى بوجا ك توافع وترايح در كالحائك يقدم المانع . جب سي مسلطين طلال وترام دونون المرام (1) ادااجتمع الحيلال والحرام بوفائس تورام كيهلوكوترجيح دى مُاك كى -علب الحرام. عوام كي مُسُالل وحقوق مين سُلطان وقب (ال تصرف الامام على الرّعية ك تفرفات معلمت يمين بول ك. منوط بالمصلحة ولايت فاصرولات عامبه شح مقابل عين ( الولايدَ الخاصة اقوى من الولايةالعامة. فَا بِلِ رَائِعٌ بُوكُي. الوراي مقاصد كم تابع بحرت بي الاموريمقاصدها يقين شك منسي زائل موكا. ﴿ اليقين الأبيزول بالشاك الم ماشت بيفان لا برتف جوچزىغين سے ابت بود واقين بى كے دراجه 8/2001 الاباليقين ـ شمونا بهي اصل بي الاصل العدم

المُرُ احناف بي كتاب ورُنت اوراجاع امّت كے نقبي اجكام، تعرى قوانين ا درمجوعهٔ قضايا و فتاوي كاكبر امطالعه كريخ كيبيدان كي روشي مليس کے فقی اصول منصبط کے ہیں جنس وہ صوالط کلیکے بلور پر احکام کی کڑنے کج مين استعمال كرتي بين. فقرحتى كى شهور كتاب الاستبأة والنظائير ے اولے کے طور برین را صول ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں تاک اس کتاب کے قارئین کرام ائمہ احناف کی قانون بصیرتوں ، فکرونظر کی وسعوں اور تمدن ومعاشرت ادرانسانوب كي طبعي خالات وحزوريات بران كے كرے اورد يع مطالعه كا اندازه لكاسكين.

النشقة تجلب التيسير

P الفرجي الت بييح المحطورات

@ ما ایم للض وی کا بنق ل لفلالقا.

@ ماجازلعدى بطل برواله

الضردلايزال بالضرر

يسمل الفي والخاص لاجل دفع المنى رالعام

زياده طردوالى جزكم خردوالى جيزك ذرامير

(ع) اعظمضى ابزال

مسقت آسان کوچا ہی ہے

عرورتين منوعات كومباح كرديتي بي .

جوير فرورة ماح اووه فرورت كاكامد تک میاح رہے گی الین عرورت کے دائره سے باہراسے مباح ہیں محاجاتے گا۔ جوج کسی عذر کی وج کھا کر فرار دی جائے عدر ختر موجان كالبداس كاجواز مح فتم موجالكا

صرد کا د المصرد کے دربعہ شین کیاما نے گا-فردعام کے دفع کے لیے فردفاص کو

ارداست كاماك كا.

لنوث، اس صالط كاتعن ان ادعات سے ب كى چېركونادس بوتےيں بولايي اصل ب ( الاصل الوجود نوف ١٠ ال ما الط كالعلى من حرر كى صفات اصليد (١) الهدودسدائ بالشهات شبهات صرور کے نفاذ سے افع ہوتے ہیں۔ (P) التعزيريشيت بالشبهدة مشبه می تعزیر کے بے کافی ہے دوف ر مشبه كية إن وثابت مرويكن ثابت ك مشارع (الشبهة مايشيه بالثابت وليس بثابت) ( ) ما حرم اخلا لا خرم اغطات جس چر کالیا اوام باس کادیا ای ام جس کام کاکر ناز ام ہے اس کی طلب ترام ( ماحرم فعله حرم طلب، اس كمان كاكونى اعتبار مين بسكا غلط بو ماطاير العبرة بالظنالبين خطأك مى السي كوف كاذكروك سالك ذكياماً @ ذكربعض مالابتيزى كذكر -47/20/sel جب کسی کام کا مزلحب اورسبب د واول جمع ہو۔ (a) اذااجتمع المباش والمسبب وَحَرُكُ تَعِينَ مِرْكِ كِي ما في بولاً. اصيفالحكف لي المباش، كسى كل م كو با معى بنانا الص مهل بنا نے سے میتر اعمال الكلام اوالي من اهاله -وجودس ابع عكم من صي ابع إو تاب-શાહિયાના 🕾 مسوع کے مقوط سے البح می ساقط ہوجا اے النابع بسقط بسقوط المتبوع المل جسافط مرجات توفرع مجى سافط سُوخاتي و يسقط الفرع اذاسقط الاصل

العرب خُداعة - علم وثمن

الثابت بالعرف كالسشابت بالنص

 العادة تجعل حكما ا ذالسمر پوجه التص يج بخلافه

البناءعى الظاهر واجب مالمر
 يتبين خلافه

· جماد العبرلالصلي عيدة

المعلق بالشرط بثبت بوجود
 الشرط

المعلق بالشرط معدد وم قبل
 الشرط

سقط اعتبار دلالة الحسال
 ا ذاجاء النص يح بخلافها

چبالعمل بالمجاز (ذا تعذکا العمل بالعقيقة

الکتاب الی من نائ کالخطاب بنن دانی ـ

الولديسع خيرالابوب ديناء

جنگ دخمن کو دھو کے میں رکھے۔ کا نام ہے۔ عرب کے ذریعہ تو چرنا بت ہواس کا فغا ذبا مکل ایسے ہی ہو گا جیسے کوئی چرنقس کے ذریعہ تا بت مجا علات وعرف پر وال حکم لگایا جا سے گا جہاں تق صرت اس کے بخالف مذہو ۔

ظاہر برحکم کی بنیاد رکھنا واجب ہے جب تک اس کے خلاف ٹبوت سیو .

خېرمحض مجت بغنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ شہادت سے ابت شدہ مشاہدہ سے ابت شد

امرک طرح ہے . کسی شرط پر معلی چیزاسی وقت ثابت ہو گی جبکہ

کسی شرطاپر معلق چیزای وقت نابت ہو لی جبکہ شرط پا ک جائے . مشکر شدا معان ... شدا سے ... معان ...

جوچرکی شرط برعنی ہروہ شرط کے دجود سے پہلے معدوم مجھی جانے گی ۔

دلالت مال كا عتبارسا قط بوجائد كاجكياس كانخالف بهلوصراحت كم سائو أبات بوجائد -مجاز يرممل واجب بي جبكر حقيقت برعمل متعدد بوجائد -

دوروائے کے ام خط حکم کے لھا ط سے الکل ایسے کی ہے جیسے سامنے والے سے خطاب

بچدلہاں باپس سے ای کے کابع قراردیا

پھیلاؤں ور نا ازادہ یہ تھا کہ مختلف فقہی مذا بب کے ساتھ فقط کا ایک تھا بی اسلاؤں ور نا ازادہ یہ تھا کہ مختلف فقہی مذا بب کے ساتھ فقط کا ایک تھا بی مطالعہ اپنے قارمین کے ساتھ میا تھ فقطت انسانی او بیقل و حکمت کے تھا بنوں سے دلائل سے مسلح نہو نے کے ساتھ میا تھ فقطت انسانی او بیقل و حکمت کے تھا بنوں سے کس درجہ ہم آ منگ ہے ۔ اسی لیے کہاجا تا ہے کہ مجم کو اسلام کا گردیدہ بنانے ہیں جو گراں قدر فی مت نے انجام دی ہے وہ الینی مثال آپ ہے ۔ وہ اینی مثال آپ ہے ۔ وہ الینی مثال آپ ہے ۔ وہ الینی مثال آپ ہے ۔ وہ اسلام کی برختوں سے دواوں جہان میں مسرخر و فرط نے ۔ آسین ۔ آسین ۔ آسی کے بردو کیا افراد رہا ہہ موج ۔ آسین ۔ آسی ہے اور کے بردر کیا می رومیم ۔ اور کے بردر کیا می رومیم ۔

ارتشارالقادري

مهتم جَادِعة حضرتُ لَظَامَمُ الدّين اوليت المدين وهلي تا المهم جَادِعة حضرتُ لَظَامَمُ الدّين اوليت المراه الم عمر ووالقدرة به بهراه جائے گا ہو دین کے اعتباریت دونوں میں بہترہو درالحرب میں رہنے دالا اس شخص کے حق میں جودادالاسلام میں دہنا ہے میت کی طرح ہے ر مسلی ٹون کامال مسلمالوں کے لینے کسی ضال میں بھی مال عیدت بہتی ہوسکت

صدقہ واجبہ کے جیج ہونے کی شرط مالک بنانا ا مرض الموت میں احسان جس سلوک وحریت

-400

ہرچر ہیں بسترد ہی ہے جود دمیان ہو ۔ نشے میں مدیوش کھے اعتبارے با ہوش کی طرق مختلف جقوق کے اجتماع کے دقت ہے اہم حق کو ادائیت ذی حالے گی ۔

كسى سقى ك وج واجب كا زك جالز تبي

اجتهاد نف کے معادض نہیں ہوسکنا ( بینی کم منصوص کے خلاف کوئی اجتہاد کابی قبول نہیں) رس من في دارالخوب في حق من في دارالاسلام كالميث -

مال السلمين لايمسرغيمة المسلمين بحال .

ورس من طاصعة الصدقة المليك

النارع في المرض وصية -

وم خيرالامور اوساطها -

السكران فى المحكم كا لصاحى

عداجماع العنوق يُسبدأ بالاهم

وم لا بجون تراجه الواجب للا ستعماب .

(١ الاجتهاد لايعارض النص

(الاشبالاوالنظائر شرج السيرالكبير)

جامع حفزت نظام الدي اوليا و تح يعية زمين كے حفول كے سليلے ميں شب وروزكى معروفيات كے باعث وقت نہيں مل رہا ہے كداس مضمون كو

## جو ایات دستوراندار الرحمن الرجیده

رون تمازگی مورت کے شروع سے تلاوت کی ابتداء کے وقت وضو کے شروع سے تلاوت کی ابتداء کے وقت وضو کے شروع سے تلاوت کی ابتداء کی بیٹے اور مبرتر اسم کام چیے کھانے ، پینے اور مبرتر و ویزہ کے شروع میں اسما اللہ پر ہے تا مرہ وی مبال و صنا الا کل تا مرہ یک واقع کے اور منا الا کل و المجماع و محود ہا۔

س خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدار کے وقت بسمہ ا دیکہ ا پڑھنامتی ہے بہتر شربیق حقد سوم ملایں ہے ، اور سور اُ آؤ ہہ کے درمیان سے پڑھنے وقت بھی کیم حکم ہے ؛

— اسمنے- بیٹینے کے ہروقت ۔ اور نماز ہیں سورہ فائخدا در سورت کے درکیان بسیما مُندیڑھنا جائز وستحسن ہے جیساکہ طحطاوی عنی آئی سے میں ہے تارڈ یکون مُنْ الْحُمْدُي الْحُمْدُ الْمُنْدُ

وَالصَّلُولُ وَالسَّنَالَ مُ عَلَيْكَ يَارِسُولَ لَيَ



D كى وقت بسمادلله يرسافرض ب ؟

· کر بسمانه پرمنانت ب ؟

کس وقت اسمادنفیرهامتی ب ۹

کب بسما مله پرهناها نزوستمن نے ؟

کس وقت بسیما بنه پرستا کفیم ہے ہے

ال كب بسمادلله برصاحه م ،

( ) بس وقت بسم الله پرسنامکروه ب

يرب تكره عنداكشف العورة اومحل النجاسات وفي اول سورة براءة اذا وصل قراء تهابا لانفال كما قيدة بعض المشايخ قيل وعند شرب الدخان اى ويحوى من كل ذى واعدة كريهة كاكل نوم وبصل وتحرم عنداستعمال محرم بلفى البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حوام قطعي المحرمة وكذا تحرم على الجنب ان لعريق صدابها الذكو ام

ہر ثمعرات ابتد نماز عشاء ذکر شرلین کے ابعد ورس مديث مومسائل ويليدبان فرماته باس تهام سُنى حضرات شَن ي سے شِركت فوا سفاند برم رضا حراجي الميمن مجرمصل الذبن كارون كراج

برماه جاندكي إناريخ كولوبه تماز معزب حفرت تاري مُ مَمَّلَ هُ مُصِيعُ الدِّينَ مِنْ النَّرِيلِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ النَّ عندت تاري مُ مَمَّلًا هُ مُصَلِّعُ الدِّينَ مِنْ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَل عندن الله على على عليه مِنْ المرابع على المرابع المعرب عليه من المعرب المعنى قادري صاحب نهام سانى عضران شركت فرماك ثواب دارين حاصلتري المانية! بسرم بعث مين مبح مصلح الدين كاردن تسراجي

ساحاكما هى بين الفائحة والسورة على المراجع وفى ابتداء المشمى والقعود

@ -- شراب بين . زناكرك ، چورى كرك ، جواكيك كوقت بسيم الله پڑ صنا كفرے يعنى جبكة رام تعلى كرتے وقت بسيدا هذه برسط كو حلال سجھے بهار تربعت حصد منهم الله اورفاوي عالمكرى بدار دوم والمهم يسب الانفاق على اندان مسك القدح وقال بسمرادته وشربه يصبركا فراوهكذا الاسمل وقت مبآشرة النَّهُ ثاا وحال لعب القمار فانه يصبر كا فرأكذ إ في الفصول العمادية. حام طعی کرے اور جوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسيم الله برصناحرام بجبكه يزع كوطل زميم الحاطرة فالضفورة تعبشرى كرتے وقت بھی پڑھنا حرام ب اور وہ تحض كرجس پڑھسل فرحل ہے اسے تلاوت كى ا نیت سے بسیم الله بڑھنا ترام ہے۔ البتہ اسے ذکر ودعا کی نیت سے پڑھنا جاز ہے المحطاوى على مائى صريب عامرة يكون الانتيان بها حرامًا كم عندالزيا او وطي الحائض وشرب الخمر واكل مفصوب اومسروق قبل الاستحلال

- موره برارت كيشروع من بسه ما مند ير صامكروه بي كيمورة الفا ے ملاکریر سے۔ اسی طرح حقہ ، بڑی ، سگرٹ پننے اور لہن ، نیاز جسی چنر کھا نے ك وقت اور نجاست كى جلبول إلى بسيدا لله يرهنامكرود ب. اور شرمكا وكفوك کے وقت بھی پڑھنام کروہ ہے محطاوی عنی مراتی الفلاح صربے تام ، فیکوب الاتبان بهامكم وهاكم افى اول سورة براءة دون اشائها فيسقب ومنه شرب الدخان وفي محل النجاسات اه تلخيصًا اورشًا ي جلداول

واداء الضان والصعيم انه ان استمل ذلك عند فعل المعصية كفر

# جَوَابَاتُ عَقَامَدَ كَيْبَلِيَان

- جوشف یہ کے کہ بین نے فلال نم ب کو چھوڈ کر دین اسلام قبول کر لیا تو وہ ساتا ایا اگرچہ اس نے کا کی طلیہ تہیں پڑھا۔ جیسا کہ قراوی افریقہ لا بوری میں ایس ہے ۔ اتنا میا کہ یں نے وہ مرمب چھوڈ کر دین محمد تبول کر لیا اسلام کے بے کا تی ہے ، اور دالمی ارجلہ بوم محت میں ہے خوفال انامسلم فیصو مسلم وکن الوقال علی

ا ين محمدا وعلى العنيفية ا وعلى دين الاسلام -

ال -- اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دل سے صبیح ما نے اور زبان سے اقرار کرنے کے مایند مذہب اسلام کو اپنادین نہیں قرار دیتا اس سبت وہ کافرے اس لئے کہ کفر کی چارشیں ہیں اس کے کہ کفر کی چارشیں ہیں اس کفرانگاری ورکہ زول سے سبیح مائے اور نہ زبان سے اقرار کرے سبے کہ فرعون وغیرہ کا کفر

ا کفرجودی اکردل سے میچ مائے مگرزبان سے اعتراف مذکرے جیسے کرمہودی فیرہ اکتراف کے افراد کرے جیسے کرمہودی فیرہ کافر اس کفر فاقی برکہ ول سے میچ نہ النے مگرزبان سے اقراد کرے جیسے کہ آئی کن ضعف وغیرہ کاکفر (ج) کفر محادی اسکام کو ابنا دین مذراد و سے جیسے کہ ابرطالب وغیرہ کاکفر تفیر مازان جلد اسلام کو ابنا دین مذراد و سے جیسے کہ ابرطالب وغیرہ کاکفر تفیر مازان جلد اسلا دکوع اقل کی آئیت کرمیہ بات الدین تکفر کو اسلام کو عدن و معان بالدی میں اسلام صدر ککفی فی عود و معان یعی من الله عدد و معان یعی من الله مدود کو معان یعی من الله الله کی درکفر ایسود ، وکفر عدا د و معوان یعی من الله الله ککفر المیس دوکفر ایسود ، وکفر عدا د و معوان یعی من الله الله کا دوروان الله الله میں الله الله کا دوروان الله الله کا دی الله الله کا دوروان الله الله کا دوروان الله الله کا دی الله الله کا دوروان الله کا دورون کا دوروان الله کا دورون کا دوروان الله کا دی کا دورون کا دورون الله کا دورون کے دورون کا دی کا دورون کا

# عقائدكى سايال

ا کے شخص کلمہ نہ ٹرسے سے باوجو دسلمان ہوگیا اس کی کیا صورت ؟ — وہ کوشنی صورت ہے کہ ایک شخص دل سے ندمہب اسلام کوصیح ما تا ہے اور زبان سے افرار کئی کرتا ہے مگر اس سے باوجود کا فرہے ؟

@\_\_\_زين كاده كون اجعته ب وبرجيً عافض ب ؟

پاکست کوشوردیا کفرے ہے

@ \_\_ کس صورت میں ننگے سرنما زیرِ صنا کفرے ؟

· و و کونسی برعت ہے جس کا گرنا صروری ہے اگر نہ کریں تو گذگار ہوں گے ؟

ے ۔ وہ کون تی چرہے کہ خدات تعالیٰ کو اس کا خال کہنا جائز نہیں ؟

صوه کون مخف ہے جو کا فراصلی سے بی بدر ہے ؟

ن منا نكارى يى كلم كفر بك جائے و كافر بوگايا نبين ؟

ے جبکہ نماز کی تحقیر مقصود ہو مثلاً نماز ایسی کوئی بہتم بالشان چنے نہیں کہ جس نے ڈبی پہنی جائے تو اس نیٹ سے تنگے سرنماز پڑھنا کفرہے ۔

(درفغار ورد الحتار طبراول عاميم ، بهارشر ميت بيدم ميد) ( و المعت بدعت واجيه بحس كاكر نامسلمان پر ضروري ب اگر ندكريت انگار ہوں کے ماهو حکم الواجب شای جلداول مسيسيں ب قديمون والمدعة، ولجبة كنصب الاركة لله لا على اهل الفرق الضالة وتعلم النعو المفهم للكتاب والشيني يسنى بدعت كبى وابب بوتى بصير كمراه فرقي والول يرردك د لانل قائم كرنا او يعلم تحو كالمسيكهنا جوقرآن وحديث بجيئة مين معا ون بوتا ے . اور حضرت شیخ عبالی محدّث والوی بخاری و ما الله تعالی علی تحریر فرماتے الله واجب ست بنائج تعليم وتعلم مرفح كوكر برال معرف آیات وا حادیث حاصل گردد وحفظ غرائب کتاب د سنت و دیگر چیزیا ئے کہ حفظ وین و مت برآل مو تون بود سیعنی بعض برعتیں داجب ہیں جیسے کہ علم صرف و کو کا سيكسنا اسجهانا كداس سيآيات واحاديث كبيركيم مفاتيم ومطالب كي معرفت ماصل ہوتی ہے اور قرآن و صدیث کے غرائب کو محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دیے وملت كاحفاظت ال برموتوف ب (يرمب بدعت واجيه بي - اشتاللما

ے فرائے تعالیٰ مرح کا پر اکرے والاہے لین اس کو خالق الخنز پر کہنا جائز نہیں۔ شرح عقائد تنسفی کی شرح نبراس سے ایم ان الله تعالیٰ خات کل شی ویلزمه ان یکون خالق الحنا ڈیر مع ان دیجون اطلا ق المدلن وم

وه شخص جو کا فراصلی ہے ہی بدتر ہے وہ مرتد ہے جب اکر حضرت علا ابن تجیم

الشه بقليه ويقربلسانه ولايذكربه ككفر امية بن الى الصلت و الى طالب المستن على المناب ال

ولقدعتمت بان دين محمد ٥ من خيراديان البرية دين الولا الملامة او الحداث مستبة ١٠ لوجدت في سمع بذاك مبين وكفرنفاق وهوان لقربنسانه ولا يعتقد صعد ذلك بقنبه جميع

هداه الانتواع كفر. آسنزیان كا ده حضد دوسركارا قد سلی الله تعالی علیه و سلم سی اعضائ مباركه سه دگا بواب ده مرفکه سی انتقال بی بهان نک كه به شراین اورغ ش و كرسی سی مجی افضل ب جیساكه اعلیم طرت امام احد رضا بر طوی علیمالری و والرضو ا تخریر فرماتے ہیں، تربت اطهر یعنی وه ارین كرجيم الوز سے متعمل ب كعبه شریف بلاغ ش

سائفس ب ( قادى رضويه جلد تهام صفح عمل ) اور در فقار مع شاقى بلد دوم هم المسلام قانه افضال مطلقا حق السلام قانه افضال مطلقا حق الكرسي . الكعبة والعرش والكرسي .

جبكست كوتق نهم تواس صورت يرسن الوتهور وياكفر ب ميساك قاوى عالمكرى جلدا و ل سفوه اليس ميسر من سن الصداة ال الم برالسنة حقا فقد كفر لا نه تتركها استخفافا و اورغنيه سفوه ميس بيس بالوترث سنة الفجرا والتي قبل الظهر اوالتي بعدا ها و يحوه من المؤكدة تبل لا تلحم الساء فا لان محمد اسماع الم تطوعًا الا وان يستخفه فيقول هذا فعل النبي صتى الله تعالى عليه وسقر وانا لا افعله فينت يكفر وفائل كا و جبكرست كا استخفاف كفر بي توص كي سنت بين حضور فا تكل كا و جبكرست كا استخفاف كفر بي توص كي سنت بين حضور

فانگ کا :- جبکه سنت کا استخفاف گفرے تو محب کی سنت۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استخفاف بدرجۂ اولی گفرہے ۔

## و صو کی پہنیلیان مطال کرنامکروہ ہے ؟ نااور ناک میں مانی ڈالدا جائز منیں اسکی صدر

ا کب دار می میں خلال کرنام کروہ ہے ؟ ﴿ ۔ وصویس کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈالنا جائز نہیں اسکی صورت کیا ہے ؟ ﴿ ۔ یانی زیادہ ہونے کے باوجو داعضائے وصوکو میں تین بار دھونا جا کر نہیں ہی

كى صورت كياب ٩

صدومرے کو وطنو کے لئے پائی دینا جائز منہیں ۔ اس کی صورت کیا ہے؟

ے۔ دہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے یہے نہ وغنو کی حزورت ہوتی ہے اور مذہب سیستم کی ب

( ) \_ كسى عمورت يى وضوكر ين والع كويروعو نا جزورى بنير،

ے وہ کون سلمان سے کہ چاہے مرحل بھی سوئے نیادے اس کا وصور تہیں او شا ؟

ے ہوانکانے میں وضویہ س او شاہے۔ اس کی صورت کیا ہے ؟

@ فون يابيي نكل كربهامر وضوشين الوقاء اس كى صورت كياب ؟

مویخه مجرقے ہوئی اور دسنونہیں اوٹ ٹا راس کی صورت کیا ہے ؟

ال بالغ آدمی رکوع دسجو دوالی نماز میں مشمقا مارکر ہنسا اور وصونہیں لڑٹا ۔اس کی صورت کیا ہے ؟

الى دو الول طرف سالام م مجمير دين كربعد مى قدة ما دكر سنسان سے وضو

اوٹ جا تاہے اس کی سورت کیا ہے ؟

@ \_ كن صور تون الى وضوكرنا فرص ب و

کس صفورت یں وصور نا واجب ہے ہے۔

معرى مَمَدُّ المَدِّرَ فَعَالِم يَخْرِيرِ فَرِمِاتِ مِن اللهولان المَّجِدِ كُفرُّ امن الكَ فَرِ الأصلى الاستفادة والنظار ولا

المراث المراث و كالمراث و كالمراد و المراث و



ب جبکه احرام باندھ ہو تو ایسے وقت میں داڑھی کا خلال مکروہ ہے جیساکہ کا شداہ و الدخل شرصاف میں ہے تعلین المشعر سندہ فی الطهاب ہ ویکر واللحرم علی سندہ فی الطهاب ہ ویکر واللحرم علی سے جبکہ نماز کا وقت تنگ ہوگیا یا گئی کرنے اور ناک میں پائی ڈالئے سے والون وضو کے لئے پائی پورا کہیں ہوگا ۔ توان صور تون میں کئی کرنا اور ناک میں پائی ڈالئا وضویس جا تر نہیں جیسا کہ الاستہا ہ والنظائر میسائی سے اوصاف الوقت اوالماء عن سنن الطهاب المحدم فعلها ۔

﴿ ﴾ بِ جبكه جانا ہوكہ اعضائے وضوكوتين تين بار دهونے سے نماز قضا ہوجا كى اللہ اس صورت بيں پانى زيادہ ہوئے كى اوجوداعضا سے وضوكوتين تين بار دجونا جاكز

نہیں۔ کاهوالظاهر-

رس جبکه بما ارکا وقت بوگیا اورکسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ بس سے صر ایک آدی کا وصور ہوسکتا ہے تو اس صورت ہیں اس شخص کوخود تیم کرنا اور دوسرے کو وصوے یے پانی وینا جائز نہیں جیسا کہ علامہ ابن شیم مصری رحمہ الشاد تعالیٰ علیہ کھرائے فرماتے ہیں لو دخل الوقت و معدماء بنوصاً بده فو هیده لعاد لا لیستوصاً بده لوجون لا اعرف ہید خلافا لان الایشاس ادما یکون دیما یشعلق بالنفوس لاجم استعلق بانقرب و العیادات ۔ (الاست او والنظائر مالا)

(۵) - جستی فض کے دولوں ماتھ اور دولوں پاؤل کہنیوں اور نخوں کے اوپر سے
کٹے ہوں اور چہرہ زخی ہوتو ایسے تضریر نماز فرض ہوتی ہے سر اس کو نماز پڑھنے شمے
لئے نہ دھنو کی صرورت ہوتی ہے اور رہ تیم کی جیساکہ لورالایضا جی باب التیم میں
میں ہے مقطوع البدین والرجلین ادا کان بوجھہ جراحة یصلی بغیر طھائم ا

ھ) ۔۔۔ کن صُورتوں میں وضو کرنا شنت ہے ؟ (۱۹) ۔۔۔ کن صُورتوں میں وصو کرنا مستحب ہے ؟ (۱۶) ۔۔ وضو کے بعد غامعیٰ ور کرنا ن سے تمام ن سے کا مگا وطو کی دورار ہوں ہے۔

(ع) ۔ وہنو کے بعد غیر معذور کے بدن سے بخاست نگلی مگر وطنو کی و وہارہ عاجت نہیں ، اس کی صورت کیا ہے ؟

(۱) فلبرے وقت میں پورا وضو کرنے سے بعد جراے کا مورہ بہنا مگر عصر سے وقت وضو کرنے میں وہ مورہ پرسے نہیں کررئے تا ۔ اس کی صورت کیا ہے ؟

(19) - پھڑ اکے ایک ہی مورہ میں پرکی بین چھوٹی انگیوں کی مقدار شخفے کے فیصلے نظر آرہا ہے۔ اس کے با وجوداس مورہ پرمسے کرناجا کر سہم اس کی صورت کیا ہے ؟





نبي أونا - جيساك في القدير بلداو ل الآل بي ب اذا كان في عينه قراحة ووصل الدم منها الى جانب الخرمان عينه فلا ينقض وطبوع لالانه لم يصل الى موضع عب غسله في الحملة -

سبند کیرا یاسان کی موافع محرق بونی تو وصوفه می افراه المعتدا المونا تا اورفتا و است المونا و المعتدا ال

— محدث كوئر قسم كى خار ، خارجازه ، مجدة تلادت اورقرآن تجيدهم والم كار منازه بالمجدة تلادت اورقرآن تجيدهم والم كار منازه وضور الم الموالين ما مسلم من الدول فرمن على المحددة ا

سے مرشریف کا طواف کرنے کے لئے وضوکرنا واجب ہے جیساکرمرا تی الفلاح می طوطاوی دوج میں کم الفسم الفاف وضوء واجب و هوالوضوء

ولا بعید - اسی طرح در نخیار من شانی جلدا و ان شخیره نایسی بی ہے . ﴿ ﴿ جَلِکَه وَصُو کُرِتَ کِی بعد قیرِ اُسے کاموز ہ پہنے ہو توقیقیم کے لیے ایک ن رات اور مسافر کے لیے بین وان بین رائیں وضو کرتے بین پیر کا دسونا ضروری نہیں بمکیم

مسح کافی ہے۔ دنتاوی عالمگیری وغیرو

٤ - وه بن بي كرچا م حل طرح سوت فيذسي اس كا وضو نبس الوت اورجو خص کدریات نکلنے کی بیماری کے سب مدور تواس کا و صوبی سی طرف کی نید ے سی اوالتا - سارشرافیت جصر سوم الاسیں ہے ، انبیارعلیم السلام کاسو نا عاقص وضوئنين أن كي تفعير سوتي بيل دل جاكة بيء -- ادر جرالرا كت حبداول سيسي بالدوم مضطجعًا فاقض الأفى حق اللبي صلى الله تعا عليه وسلمص في القنية بانه من خصوطيّات ولهذا وم دفي الصعيعين ان النبي صبى الله تعالى عليه وسلَّى نام حتى نفي أمرقام الحي الصَّاوَة ولم يتوصَّا --- الرسعاية طِلما وَل صِّع مِن بِ ان دومه صلى الله تعالى عنيه وسلم ليس بنا قض لقوله عليه الشلام تنام عيسناى ولاينام قابى كمانص عليه جع من صنفوا عليه في الخصائص \_\_\_ اور رد الحتار ملداو ل همير ب في فتاوي ابن الشبلي فالسئلت عن شخص به انف لات ريج صل بيقض وصوء ، بالنوم فاجست بعث النقص بنء على ما هوالصعيم من أن النوم لغسه ليس بنا قص واغا الناقص ما يخرج. جبکہ ہوا عورت یامرد کے آئے کے مقام سے نکلے تو اس صورت میں وضونتیں او تاہے جیسا کرفتاوی عالمگری جلداول و پرے الریجالاارے من الذكروفرج المربَّة لاسَّقْض الوضوع على الصحيم

🗨 خون یا پیپ نبیل کر آنگھ یا کان میں بہامگران سے باہز نہیں آیا تو وضو

الطواف بالكعية. ا خاس منابت سے میلے ، جنب کو کھانے پینے اور سونے کے لیے ، اوّان واقا خطبهم وعيدين حضورا قدس صلى الترتعالي علية سلم كروضة مبارك كي زيارت وقوف عرفدا ورصفامروه کے ورمیان سی انتمام کانوں کے لئے وصوکر ناشتہ (بهارشرايت جعدادوم وسام) (١٩) - الوال كالدروع كيدر ميت تهلك يا الخال كيدر جاع سے پہلے، غصر کے وقت، زبانی قرآن مجید پڑھنے کے لئے ،حدیث اور علم دین پڑھنے يرهاك كے لئے ، جمعہ وعيدين كے علاوہ باتى خطبوں كے لئے ، وي كت ابس بھو کے لئے، شرغلیظ چھوٹ کے بعد ، جھوٹ بولنے گالی دینے اور فمش لفظ نکالینے کے بعد اصلیب یابت چھوے اور کوڑھی یاسفیدواغ والے سے بدن سی ہوجانے کے بعد، بغل مجائے سے جکم اس براوہو، غیرت کرنے، آم قبد الحاسے، انو چیزی ر شے اور اوسط کا گوشت کھائے ہے بعد بھی تورت کے ہدن سے یا بدن بے حاكم من أوجائ كے بعداور با دھنو شخص كونماز ير مصنے كے لئے ان سب تعورتوں میں وضور نامتے ہے۔ (بہارے ربیت حقدد وم صلا) @ - - وصنو کے بعدمرد ہ کے بدل سے تجاست نکلی تو اس صبورت میں وصنو ی دوبارہ ماجت نہیں جیساکہ روالحتا رجلدا قراصفی اوس ہے سو خرحت منه (اى الميت) نجاسة لولعدوضوعه . اور المحمد و المحمد و قت میں اگرچہ لورا و صوکرنے کے بعد حرا ہے کا موزہ يهيغ مكرعصر كے وطنوش وہ موزہ يرمسح منين كرسكما صرف اسى ايك وقت كاندرمس كرسكتا كري وقت سي بهنابو والكروننوكرن ياموزه بين کے دقت میں عذر انہیں یا یا گیا تواس کا صلحم اس صورت ہیں تندرست

كمش م عاشر بداير جلداول صفرائي برنهايد سے النى سال دمها وقت الوضوء دون اللبس او بالعكسف لها وقت الوضوء دون اللبس او بالعكسف لها وقت الوضوء واللبس فانها والصحيحة سواء .

سیری تین جیونی انگیوں کی مقدار شنے کے نیچے موزہ کے زیاد و دہیلا ہونے کے نیچے موزہ کے زیاد و دہیلا ہوئے کے نیچے موزہ کے زیاد و دہیلا ہوئے کے بین اس موزہ پرشس کے کرنا کیا گزے مترج وقاید جلداق ل مجیدی صفحت لے میں ہے لاہا س





ولم يجب بخروج البول والغائط وانما وجب غسل الاعضاء المعصوصة الغير بوجود الحداها التقضاء الشهوة بالنزال المنى استمتاع بنعمة ليظهر الرها في جميع البدن وهواللذة فاصر بفسل جميع البدن شكر الهذه النعمة وهذا لا يتقرب في البول والغائط والثانى إن الجنابة تاخذ جميع البدن ظاهر الا و باطنه لان الوطئ الذي هوسبه لا يكون الا باستعمال البدن ظاهر الا و باطنه لان الوطئ الذي هوسبه لا يكون الا باستعمال بالامتناع فاذا اخذت الجنابة جميع البدن الطاهر والباطن و جب عسر الإمال البدن الظاهر والباطن و جب عسر الإمال المناطاهر والباطن و جب عسر الألام المناطرة المن الاطراف من الاطراف المن و النشرة الطاهر الاطراف من الاطراف المن و النشرة ولا يكون الظاهر الاطراف من الاكل والنشرة ولا يكون الطواهر الاطراف من الاكل والنشرة ولا يكون الطواهر الاطراف من الاكل والنشرة ولا يكون الطواهر الاطراف المنافذ والنشرة ولا يكون المنافذ ا

خدىمة الرج سيمانه وتعالى والقيام بين يداية وتعظيمه فيجب الكوت المصلى على اطهر الاحوال والظفها ليكون اقرب الى التعظيم واكمل فى الدرمة وكمال النظافة يحصل بضل جميع البدان وهذا هوالعزيمة في الحديث الصا الا ان ذلك مما يكثر وجود لا فاكتفى فيه باليسر النظافة وهى تنقية الاطراف التى تنكشف كنيرا وتقع عليه الابصار ابدا واقيم ذلك مقام غسل كل البدان دفعا المحرج وتيسيرا وفضلامن الله ونعمة

ولاحرج في الجنابة لانها لاتك فرفيقي الامرفيها على العزيمة -

والنالث وانغسل انكل اوالبعض وجب وسيلة الى الصلوة التي اى

ولايستنشق كذا فى نناوى قاضى خان واختلفوا فى سيح ماسه والصييم ان الله يستح ماسه والصيم ان الله يستح ماسه ولا يُؤخّر غسل مجليد كذا فى البين .

— و وغسل مینت کا ہے کہ جس میں پورے بدن پر پانی بہما ناصرف پہولیک فرض ہے جیسا کہ فتا وی عالمگیری جلدا و آل میں اپر عنسل مینت کے بیان میں ہے الواجب ہوانعنسل صرفا واحد کا کذافی المبدائع -

سفی نکلنے سے ضل واجب ہوتا ہے اور میشاب وغیروے واجب نہیں
 بوتا اس کی عقلی دحبیں بین ہیں .

انزال می کے ساتھ قصار شہوت میں ایسی لذت کا حصول ہوتا ہے کہ جس پر رابدن شمیع ہوتا ہے اس سے اس انعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے عسل کا تکم ہوا۔ اسی سب کے دیوب غسل کے لئے خروج منی علیٰ وجد الدفق والشہورة کی فیرہے کہ بغیران کے لذت کا حصول نہیں ہوتا۔ اسی لئے اس صورت میں وضور واس موتا ہے مذکر عشن ۔

و جنابت پورے برن کی فوت سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کی زیادتی کا انٹرپورسے ہم سے ظاہر ہوتا ہے لہذا جنابت سے پورا بدن ظاہر و باطن لفت رر امکان دھونے کا حکم ہوا۔ اور یہ انٹیں پیشاب وغیرہ س نہیں پائی جَائی ہیں۔

و نازیتی بارگاہ الہی میں حاصری کے لئے کمال نظافت چاہئے اور کمال نظاف پیرے اس ان نظاف ہوں کے ان کو ان نظاف ہوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس ان کے لئے دونو کو عشل میں خدا نے تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی آسانی کے لئے دونو کو عشل میں میں تور مبدن کے تاتم مقام کر دیا۔ اور جنابت کا وقوع چونکہ کم ہے اس لئے اس میں پور مبدن کا دھونا لازم قرار دیا گیا ہے جسیا کہ تفسیروں آلیان جلد دوم مقت اور برا نے انہاں تا تعالیٰ کے ان ان جند و کی انہاں جند البدن بخی وج المدی اللہ کی انہاں جند البدن بخی وج المدی اللہ کی انہاں جند البدن بخی وج المدی اللہ کی اللہ کی انہاں جند البدن بخی وج المدی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی انہاں بندی وج المدی ا



يانى اور نجاست كى يهيليان دنیا کے تمام پانیول میں کون پائی سے افضل ہے ؟ 1 وہ کون سایاتی ہے کہ تجاست کے بینب بداودادے سر اس سے وحتو ا ورغسل دغیرہ جا کر ہے ؟ وہ کون سایاتی ہے کہ اک ہے جا اس سے جنو کرنا ما زمنیں ؟ 0 ده کون سایان براس سے وفور ناجا زے گراس کابینا جرام ہے؟ (1) وه کون سایاتی ہے کہ حب زیادہ بوتو اس میں غسل جہاہت جا کر نہیں اور جب کم بوجائے توجا رہے ؟ ایک وخی ده درده مهاوراس س محاست کارنگ . بو . یامزه بیس (4) مراس کا یان نایاک ہاس کی صورت کیا ہے ؟ تصورًا یانی ہے اس سے وضو کرے مجمر وہ ک یانی وضوے قابل رہاس بے وصوعے بڑے برتن یا چھو فے وض میں اپنا ہاتھ بغروھوئے ڈال دیاادریانی مستعل نه بوا اس کی صورت کیاہیے ؟ نماز ٹر صنے سے پہلے اعضا ہے وضو کو دھویا اور یا فی ستعل رہ ہوااس کی ا کے چو ہاکوئیں میں گر کرمرجائے تو کل یا نی نہیں نھان پڑے کا مرگر وہ کونسی اپنے صورت ہے کہ زندہ بھل آیا اور کل پانی بھالنا پڑے گا ؟

# جَوَابَات بِإِنْ اوَرَجِاسَتْ كَى بِيلِيا

-- بوپانی کرسرکارا قدر سوسلی الشرتعالی علید کم مبارک انگیول بمکلا

 ده پانی دنیا کے تمام پاٹیوں سے افضل ہے الاستعباء والنظائر علاق میں ہے ماا فضل الله الله به فقل ما بنج من اصابعه صلی الله تعالی علیه وسلم و اسلم و سیارک ہوارک ہے میں کے سبب پانی براہ وار ہوگیا ہے مرقر مراک بانی سے تعمل نہیں ہے تو اس سے وضوا ورفسل وغیرہ کرنا جا کرنے ۔

پانی سے تعمل نہیں ہے تو اس سے وضوا ورفسل وغیرہ کرنا جا کرنے ۔

رتف سیجیب رجلدہ طابع )

﴿ جس مِن مِن مِن أَن وَصِرا بَانَ كَا حَالُورِمِ البُواوِراس كَاجِزار بَانَيْنِ السَّا الْحَرَابِ الْحَرَاسِ عَلَى الْجَرَابِ كَا حَالُورِمِ البُواوِراس كَاجِزار بَانَيْنِ السَّا مِن وَاسْ بَانَ اللَّهِ الْحَرَابِ الْحَرَاسِ كَاجِئا الرَّامِ وَمَعِوَ بَانَ مِن السَّرِيَةِ عَلَيْنِ الرَّامِ اللَّهِ الْحَرَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور ایسے حوص کاپانی ہے کہ جس کا اوپری حصد دہ دردہ سے کم ہے اور پخلاصصدہ دردہ سے کم اور پخلاصصدہ دردہ سے کا تواس میں

اس كني فون يك بوتين و

﴿ عورت كومًا مواري كاخون تين دن سے زيادہ أكر بند ہوگيا اور اس نے عسل مجھى كرليا مكراس سے بمبسترى كرنا جا كر بنيس اس كى صورت كيا ، ؟ ﴿ سے وہ كون سى چيز ہے جواليان كے بدن سے نظلتى ہے تو وصو توط جاتا

ہے مگر دہ بھی نہیں مگوت ۔ سبالعذعورت کو پوریے بین دن خون آگر ہند ہوا مگر وہ حیض نہیں ملکہ ہماک

ہے۔ اس کی صورت کیا ہے:

— ایک شخص کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیاری اس طرح سے ہے کہ وضور کے اس لئے نماز پڑھ کی اور اس درمیان میں اسے قطرہ نہیں آیا مگر اس کے باوتود وہ صاحب عذرہے۔ اس کی صورت کیا ہے ؟

(س) درفت کے پانی سے وضور ناجا نُر ہے۔ اس کی صورت کیا ہے ؟

اس عورت کے آئے کے مقام سے ہوا کے علاوہ کون سی چیز بیکی کداس سے مجھی وضونہ ہیں ٹوٹٹ ۔

متذكره سيرناغوت اعظم رضي الليعن

ناشردادالكتي حقيه كهادادر كراجي ي

کے قابل رہے گا۔ (فتاوى رصنوية جلداوّل فيهم) 🗓 📖 جبکہ چھوٹا ہرتن وغیرہ مذہبو کہ جس سے یائی بنکا لاجا سکے تو ہدرہ ججو ری بڑے برش یا چھوٹے حوض میں ہے وصنو سے اپنا ماتھ بقد رضرورت بغیرد صونے ڈال دیا تو یا فی مستقل نه بوگا جیسا که فتاوی عالمگیری جلداو ل مطبوع مصر ما میں ہے اخا ادخل المحدث اوالجنب اوالحائض التى طهرب يده في الماء .. الاعتراف لايصير مستعملا للضرورة كذا فى التبين. اعضاء وسو المحل نے صف و مصند ک خاص کرنے کی نیت ہے اعضاء وشو كودهويا تواس صورت إلى الى مستعل نه برواب ر ننادى رضويبدما ذل سيس (F) \_\_\_\_\_ زخمی جوا بی سے چیوٹ کر کوئیں میں گراتو اگرچے زندہ نبیل آیا کل یا ن بھا برے گالان المدم بخرج من جہما فینزے الکل بھرز کی دیر مرکز تی سے بھاگ کرکوئیں میں گراہولو اس صورت میں بی کل یا تی بھالنا بڑے گا جیا کہ الاشاہ والنظائر صمومير عان كانت هار بقس الهرة فينزح كله والالا ال - كوئيل كالولا الرزمين سے اوئچا بوا درو ہاں تك يان مجمرا بو يا مجرديا كيا بو بيرو بال موراخ كرك كه ياني فكالدياجات توسب ياني يك بوجات كار ( فنا دی رسویه جلداد ل دیستا) ال بعد الرائد الرحوم وغيره كے مرت سے ياك مياجا ر بائت اس كا آخري ول و وسرے کوئیں اور الدیا گیا تو اس صورت میں دوسے کوئیں کا صرف ایک ل يانى بكالنا داجب بوگا - (الاستساه والنظائر ١٩٣٠) رہ سے جنگل کابڑا میٹڈک کرجس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے وہ اگر کوئیں میں مرسے بھول جائے۔ تو اس صورت بین کل یانی ٹایک ہوجائے گا ۔۔ اور فشکی سے مینڈک کی پہنچاك بدہ ہے كداس كى انتكابوك سے درميان جيتى نہيں ہوتى اور

غسل بختاب بَائز نهي اورب گفت كرده درده ي بوب ئة بَوَبَاز بَ جيب كه قاوى عالمگيرى جلداول معرى شاهير ب ان كان اعلى الحوض اقل من بشر فى عشر واسفله عشر فى عشرا و اكترفوقعت بناسد فى اعلى الحوض و حكم بهنيا سدة الاعلى شرا نتقص الماء وانتهى الى موضع هو عشر فى عشر فا لاصح اند يجوز التوضؤ بي و الاغتسال فيه كذا فى الحيط

رنتادي رضويه جلداؤل صياس

اور چو توهن کداوپرسے دہ دردہ اور نیچاس سے کم ہے اس صورت میں یان جبکہ دہ دردہ سے کم ہے اس صورت میں یان جبکہ دہ دردہ سے کم میں ہواگراس وقت بخس ہوجائے اور کھر کھیں کر دہ دردہ میں ہوجائے تو ایسے دہ دردہ حوض کا پانی بھی بخس سے کا اگر چیاس میں بخاست کا دنگ۔ بو ، یامزہ نزیا یا جائے جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلداول صطاحی ہے الحوف اذ اکان اقبل میں عشر فی عدش لکنے عمین فوقعت فید نجاسے فرانسط اد اکان اقبل میں عشر فی عدش لکنے عمین فوقعت فید نجاسے فرانسط وصارعش افی عشر فیدو نجس ۔

ے ۔۔۔ اتنی چوڑی نالی کوجس میں وضو ہوسکتا ہے اس کے نیچے کی جانب ایک برتن رکھ دے اور پانی اوپنچے کی جانب سے ڈلو ائے جب پانی نالی میں جا ری بو تو اس میں وصو کرے اس تد ہیسے رہے جو پانی برتن میں جمع ہوگا وہ پھروصنو

THE WEST

a Company

 پیشاب - پا خارد ب کاس کشیم کے اندو ہوتے ہیں نجاب نہیں ہوتے ہم ے تکلنے کے بعد نجاست ہوتے ہیں۔ اگر ایسانہ پو تومیشاب مافا ، کی معمولی حاجت میں محس مناز باللي يوطف اس ك كريات كوك بوئد منازما أز نبين يُرق (قادى رضوية جلداول مرس) - جس كيرب يرميشاب كى باريك بندكيال شل مونى كى لاك كي يكنيس وہ کیڑا ناپاک بنیں ب رہارشریعت حصد دوم دے ایکن اگروہ تصورے یانی میں برمات تواے ناپاک کردے کا جیماکر در نظار نے شاقی جلداول مالاس ہے علی بول انتض كرؤس ابرلكن لووقع في صاء قليل نجسه في الاصم اه تلغيصًا الش کے وقت جانوروں نے پیرٹن پیٹا ب کیا قراس کا غذیب تک کہ اکٹھا ہے: ایاک ہے اورجب چندشر کو ل میں تقسیم کر دیا گیا یا اسی میں سے مزدور ک دی فى يا كچەغلەخىرات كيا گيا تووە پاك بو گياجىياكەفئا دى عالميكىرى جلدا ول مصرى مام يى ي الحنظة تداس بالحمر تبول و تروث ويعيب بعض الحنطة ويختلط ما اصيب منهابغيرة فالوالوعزل ووهبه صاانسان اولصدا ف به عليه ايم تناولهاكذافى الذخيرة تلخيصا ( اوردو السير كافوان بي توفوواس كالي يك بي اوردو السير كالي ال نایاک برسیاک الاستماه والظارف می ب دم الشهید طاهر فی حق نفسه نجس في عق عارة -- بخس چنروں کے پاک ہونے کی می صورتیں ہیں در) ہروہ بہنے والی چیز کہ جو مچورے نچر جانے جیے پانی اور سرکہ وغیرہ اس سے کپڑا پاک برجاتا ہے وہ جوتے ين ياخار وعِرولك كرموكم مات تو ده زيين ير ركز الاست يك بوما تا ب سايك بيشاب سنا پاک ہواا ورشی وغیرہ سے دلدار ہوت بغیر سوکھ گیا تو اس مورت میس

بان كى ميندك يم اتعلى بوتى ب ايسابى بهابر شرىيت معتد دوم مريه و در فت ار مع شاكى مداول كالهدايد من عن المحتاري ب ما بزم به فى الهدايد من عن الدفساد بالضف ع البرى وصحه فى السرل جمعمول على ما لادم له ساش مك فى البعد و المدر عن الحديث .

س بن کاکتا اور موز اگر تقور کے پانی میں مُرکئے تو اس صورت میں کی بخری میں مرکئے تو اس صورت میں کی بخری میں اور بخری نیں ہوا۔ ایساہی در مختار و روالمتار جلداقل میں ہے ۔۔۔۔ اور بحرار الن جلداق ل منہ میں ہے قال فی الخلاصة المکتب المائی وللفنز بسر المائی اذامات فی الماء اجمعوا اندہ لایفسد الماء۔

سیانی کا سانپ کوئیں میں مرگیا پھر کھول اور کھٹ کراس کے اجزار پائی

 سی جھرگے تو اس صورت میں اگرچہ اس کا پینا حرام ہے مگر پائی بخس نہیں ہوا۔

 لان الحیقہ الماشیة لا تفسید الماء مطلقًا هکذا فی الجزء الاول مرا

الله - بخاست نیچ بینه گئی اور پائی بالعمل صاف بهوگیا یمبال تک کداس میر نخاست کاکوئی اثر باقی نئیس ره گیا تو اس طرح پائی نبکا بے بعنے وہ توعن خود بخوریک بوگیا لان الحصوص الکب برالحق بالماء المهاری علی سئل حال لاجل الضروق رفتادی رضویہ ملااقل مشت

-- پر کاور کاپیتاب پاک ہے جیاکہ در نمتاری ہے بول الحفاش خرع اطاهر ۔ اسی کے تحت روالح تار طبداؤل مالا میں ہے فی الب ائع وغیرہ بول الحفاش وخرء ها لیس بنجس لتعذین صیانة النوب والا والی عنها لا نها تبول من المعواء ۔

من الاهل في الحل و نزح البيرو دخول الماء من جانب وخروجه من جانب احرومف الأرض بقلب الاعلى اسفل.

#### دالاشبالا والنظائرم!!)

س بخس ہونے کے بعد کو آپ سوکھ گیا اور کھیریانی واپس آ گیا تواس صورت ي نه اس كاياني بخالاً كيا اور نه بها محركو آن ياك بوگيا جيها كه الاستنهاه والنظافية مي ب جفت الابه ض بالشعب نشر اصابها ماء لا بعود البياسة فى الاصح وكذا البيراذا غارماءها تمرعاء .

كيس كے كنادے ياف سے مسل كرنے ميں اگر بدن ير تجاست عقيقية كو ادراس کے یانی کی چینٹ کوئیں یا اب میں گرے تو اس معورت میں ان کا یاتی مجن بوجاتا ہے۔ (انتاوی صوبہ طداول <u>۵۵۵</u>)

فیک دھنو کے بعد کوئی ایسی عبادت ندکی ہو کہ جس کے لیے وطنو لازم ا ور زعبس بدلی بوتواس صورت می از اب حاصل کرنے کی نیت سے بھی وصنو ير وصوكرت سے يان مستعل نہيں ہوگا دمراتي الفلاح مع الحطاوى ملام

اوصاف واحكام كے اعتبارے يَا لَى كُولَ يَا مِجْ تَسْمِينَ مِيلٍ-اول . يك اورايدا يك كرف والاجومروه تنبي جيد أسان ، زمين، سندر، ندى اوركنوال وغيره كاياني \_ اوران چيزول كى طرف ا ضافت سيماني مقید بیں بکامطلق بی ہے اس سے کہ ان پانیوں سے بیے یہ کہنا تھی ہے کہ بیاتی ے . اور گلاب دغیرہ کے یانی کے لیےعرف اور افت کسی اعتبارے یہ کہنا صحح سی کریانی ہے اس سے وہ - قیت ہے (مراقی الفلاح وطحطاوی سا) جوهم :- یاک اوریاک کرسے والا مگر کروہ -اس یان کے ہوتے ہوئے سيستتم كرناجا ئزنهين اوروه ايسا بقورانياني بصحوارت والے شكاري جالور

بغروصوت باك نديركا- برايرجلداول وه. فتاوى وضويه جلداول صفي كريس بوا اورا ك ب وكي يرزين ياك بوجاتى بالشرطيك نجاست كالرجاما دب مراس ميستم رناماز نبيل آئيد اور عبري جب كداس ين زنگ اور كمردراين شهر تولو يحض سے ياك برجاتے ہيں جبكہ بھرك ناياك ياتى ين ديجي تى ائن او الريفيان سے إلى اوجات ب وكئ ي كو كرين سے كرايك وجاتا ہے کہ کھا لگائے کے اوزاراہے کیرے سے او کھنے پرپاک ہوجاتے ہیں كرجريان عر تول اورآك ين جلاك عربي إك يومات ين ال شراب سركة والعداد كوبرداك اولات المراج الما المواية إلى الورك موام جاؤر کا چڑا دباغت ے پاک ہوجا تا ہے استح ہونے کس سے مراہوا چو اوراس كاردكرد تقوراكى كالدين عدوياك ، وجاتاب ﴿ سورُك سوابر مااور طال ہو یا حرام جبکہ ذیج کے قابل ہو تو بسم الله الله اکبرکسر ذیح کے ت یک برجاتاب محررام مافرد دیج کرنے سے طال بنیں ہوتا حرام ای رہا ہے ، تاپاک کرآل بان نکالنے سے یا سو کھنے سے پاک ہوجاتا ہے ، یا فی کا ایک جا ے داخل ہونا اور دوسری جانب سے نکلنا اسے یاک کرویتا ہے ابسر لمیا بنجات كارنىك، او يامزه مديا يا جائ ( الايك زين كوكعود كرا ويركى من ينج اورنيح كى تى اوبر کردینے سے وہ پاک بوجاتی ہے۔

حضرت علامدا بن مجيم مرى وحمد الدرتعال عليه يخرير فراتي بي المطهل ت للنجاسة خسة عشرالما نع الطاهر القالع ودلك النعل بالاض وجفاف الايراض بالشس ومسيم الصقيل ونحت الخشب وفرك المنام النوب ومسير المحاجم بالحن ق المبتلة بالمباء والنام وانقلاب العين و الدياغة والتقور في الفارة ا ذامات في السمن الجامد والذكاة اذاكانت

اورجوچز کریان سی می موده یا قیاک موگی یا باک - اگریاک بواس وصنو وغسل مانز بالبشرطيكه ياني كانام اور رقت ومسيلان باقي يواكرحيه اس کارنگ اور مزه سب بدل گیا موجیے درخت کے تے ، منی یا رہت ملا ہوایاتی یا تھوڑ اصابون اور رعفران ملا ہوایاتی الرصابون وغیرہ کے سے سے رقت کے سلان جاتا رہے اور یاتی سنو کے شل کا ڈھا ہوجائے۔ یا زعفران كارتك الى إن المائ كريرا رفك كالى بوجائ والى وضو وعسل جائز البي الحاطر جاس استربت اورثور با وغيره س جائز نہیں کہ اِن کانام باقی مزر یا۔ ﴿ ورفتار - روالمت رطداول صفح ۱۱۵ اور وحيركم بان س في الروه نياست بولو دوصور ين سي بالو ده یانی جاری دوگایاجاری منهوگا- اگرجاری بوینی اس سی سی دال دی قد بُرَجائ ياكم مع كرمو بالقرميع يا في بوقوب تك نجاست كسب رنگ اویامزہ ندبدل جائے اس سے وضو وعسل جا ترہے۔ اور اگریانی جاری انين - ياسويا قد مراج سے كم ب الرص كت اى كلي را ہو نجاست يرات بحس ہوجائے گا۔ چاہے رنگ ، او یا مرہ بدلے یا ندیدے۔ ( در فتار ، رو الحتار جلداول وعالمكير ي جلداول صفي الد ) @\_\_\_ وش فون ماك بوتے بين ( \_ شهيد كا فون ( \_ وه فونجوذ نے کے بعد کوشت میں روگیا @\_وہ خون جوذ نے کے بعدر کول س باقى رەك @ - جراور كى كانون @ -- دل كافون @-وه نون جوانسان کے برك سے بہائنس ى - كھٹر كافون ﴿- يمو كاخون ﴿ كِلِّن كَاخُون ﴿ - مِحْمَا كَانُون جِيسًا كَهِ الْأَسْبَاهِ وَانظارُ

صيحيل اوركوا وغيره يا ككوين رہے دلے جالورجیے تبی جھپی کلی اور حویا وغیرہ كا بھوٹا ١٠٠ (الرالايصاح بهاد شريت مصدوم ديم سوم: يك الريك كرف والانس اورود ايبايان ع و عدت اكبرا صف اصغ دوركري يا وصور وصوكرك أواب صاصل كري تيت ساستعال كياكيا بو- (مرافى الفلاح وطوطاوى ديد) چهارم : بخس اور ده ایسانفوژایانی بخس پر بخات پڑگئی ہو اگرمی اس كا اشر اليني رنگ ، إد يا مزه ظام رزېو -ليكن وه ده دروه يا اس سے زياده ياني يوتونياست كالرظاهر بوغ ريش بوكا (الارالايضاح) ينجيم و ياك ب ملا ياك كرنے والا ہوئے ميں مثلوك ب اور ووا تعور ایان ب سر میں گدھایا چرے پیا ہو . اگر صرف میں یان ہو تو وصوا در تیم دولؤل كرنا صرورى - - (شرح وقايه طبداول فذ) ا ورحضرت علامدامام فر الدي رازي وفي التد تعاطعة تخرير فرمات بي كه أسمان سے برسے و ایے یانی لیں اگر زمین برکسی تسم کی بظا ہر شہری نہ ہو تو ما برستعل کے علاوہ ہریانی سے دھنو وعنسل جائزے ۔ اور اگر اس میں سے می تبدیلی ہوئی تووه تبديلي الذخود بركى يادوسرى جزك سبب بوكى الزخود تبديلى بوئ تواكس ے وطنو وعسل جانزے جیسے کہ زیادہ دلوں سے تھہرا ہوایا تی۔ حدیث شریف یں ہے کہ سرک راقد س منی استرتعالی علیہ وسلم نے بیرقضاعہ کے پانی سے وعنو فرمایا ہو مہندی بھ گائے ہوئے یانی کے مش کھا۔ اور اگریانی کی تبدیلی کسی دوم چیز کے سبے ہوئی ۔ تو وہ چیز مالی سے متصل ہوگی یا نہ ہوگی ۔ اگر یا نی ے متصل نہ ہوگی تواکس سے وضو وغسل جا زہے جسے کہ یانی کے قریب ہیں کہیں مرداری وغیرہ ہوجس کے سبب یانی براہ دار ہوگیا ہو ( تفسیر کیرولا مستمیلاً)

صاحب عذر قراردي جائ كم يهمون ابتدادين استيعاب شرط ب این پیاب کے قطرہ وغیرہ کی ہماری کے سبب اور سے ایک وقت میں ا تناموقع نہیں ملاکہ وضو کرکے وطن تماز بڑھ سکتے تو صاحب عذر قرار و باجائے گا۔ اورج صاحب عدر ہوگیا اس سے بعد میشاب کے قطرہ کی بیماری اس طرح بھو گئی كدوضوكرك مناريره في عكواس كي واوجود صاحب عزيب جبك ايك دو بالرقية س قطره آجاتا ہے اور یکی حکم ال فسم کا ایمار بول سے ورحمار م تا ى جلداول صفح ١١٠٧ من سيصاحب عددمن بمسلسى بول لاعكست امساكها واستطلا فالبطن اوالفلات ديجا واستحاصة ان استوعب عدده تمام وقت صلاة مفروصة بالا يجد فيجيع وقتها نمسنا بتوصا ويضاني فيدخانياس الحصولو حكمالان الانقطاع اليسيرملحق العدم وهذا شرط العدرق حق الابتداء وفي حق البقاء كفي وجوة فى جزء من الوقت ولومرة وفى حق النوال يشترط استيعاب . لانقطاع تمام الوقت حقيقة اه. السايان كروقود ليكتا الواس عد وهو كرنا فاكر بع براير جلداو ل صفح الله على المالماء الذي يقطى من الكوم فيعور التوضىبه لانهماء خرج من عارعلاج ذكريا في جوامع إنى يوسف رہی ۔عورتول کے آگے کے مقام سے بو اکے علاوہ بغرخون عی ہو ف خالص رطوب على تواس سيكى وعنونهيل توطياا ورنه وهجس بوتى -(بهارشراب حقد دوم مالا)

مقر الدماء كلها تجسة الادم النهده والدم الباقي فالم المهرول اذا قطع والبافي في العروق والباقي في الكبد والطعال و دم قلب الشاة ومالويسك من بدن الانسان على المحتار و دم البق و دم البراغيت ودم القمل ودم السمك فالمستثنى عشرة -فون بن دن سار باده الرجيك عادت سيد بند بوكي قوال صورت إلى الرفيد عورت ي فسل كريما مكرعادت كا وقت كذري سے يہلے بمبترى كرنا جائز أبين بدايه ملداول صفح مسميمي بي بوكان انقطع الدم دون عاديها فوق التلت المريقي بها حتى تمضى عادتها وان اعتسلت راسى طرح بمار شراويت جعيد دوم صع المرسي يمي سي. سے ریاح انسان کے بدن سے سکلتی ہے آو دفتو اوٹ جا تاہے مگروہ بخسنيس بوقى-رد المحتار جلداو ل صفح عدم من ب الصحيران عينها طاهرة حتى لولبسى مراويل مبتلة او ابتل من اليتيه الموضع الذى عربه الريح فخرج الريح لايتنعس وهوقول العامة. المراجع المرعورت كوجوشون أيا تو الرحيب وه إدر المتين دن أكربن المربن المرب ہوا مگروہ میں نہیں بلکہ ہمیاری ہے۔ اسی طرح کیبین سال کی عمر کے بعد اگرچہ مین دن خون آئے بماری ہے۔ ہاں اگراس عمری عورت کو خالص خون آئے جيها يمك أتا تما ويسي أن توقيق بى ب تؤيرالالصاري بم ما قراة حامل استعاضة ر اور درختار معشامي جلداق ل صفر ٢٠٢٠ بيس بي ما رأته بعدهاا ى المدة المذكورة فليس بحيض في ظاهر المذهب الا اذا كان دما خالصًا فحيض - اوراسي كم يحت شاى ين فتح القديرت ك لولمرتكن خالصًا وكانت عادتها كذلك قس الاياس بكور، حيضًا- ا ورثیستم مُوگیا - اس کی صورت کیاہے ؟ آ) ۔۔ پانی کے مالک۔ نے ایک شخص کے وضوکر نے بھر کا پانی تیم کرنے والی ایک جماعت کو دیا - ان لوگول نے اس پانی پر قبصنہ کرنے کے بعب ر ایک تمسیستم کرنے والے کو دیدیا جو پانی کے استمال ہر قادر ہے اور اس نے قبطہ بھی کرنے انگراس کا تنسیستم نہیں ٹوٹا - اسس مسئلہ کی صورت کیا ہے ؟

🕕 ــــــ وه کونسی جگه ہے کہ جہاں صلی بچھا نے بغیر نما زیرُ صنا جا نزہے مگراس 🗥 らいけんじんじん · اِلْ كِ استعال يرقادر باس كے اور تيم كر ناجاز باس ك -آدى كے ياس اينا يا نى باور اسے نقصان مى اس كرا ہے اور ند ے یاس کانون ہاں کے باوتوداس عرار کے تمازیرہ کی اونماز يركني- اس ك صورت كاب ؟ · وَلَى كُورُ مِهورت مِن جِنَازُه كِي فِي وَلِي اللهِ اللهِ مَعَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ وه کون سائیم ہے کداس سے کوئی نماز بڑھنا جا ترنئیں ؟ - وہ کون ساتیم ہے کذاس سے ایک نمازے بعد دوسری نماز برصاحات ا - مرف ایک آدی کے وضو مرکا یاتی ہے سکر اس کے سب بزار وال دیوں كاليم وف كاس في صورت كاني ؟ مسفرمیں جنب ، حابقت ا درمیت کوعشل کی ضرورت ہے مگر یاتی اتنا آ جوم ف ایک کے لئے کائی ہے۔ تو اس صورت میں وہ یانی کست عسل من حسرح كياجات كا اوركون سم رع كا و

@ - ده كون سايونا بي كداس سي يم كرناجا كرنهل به

- زمین کی مین پر با که نہیں ماراا ورائیسے ہی موٹھ اور با تھ میرمسے کراپیا

مراز الق جلداة ل صفي الله يس ب يجوز للولى النهر

برارات جداد ادن لغيرة بالصلاة الانه حيث له المراد ادن لغيرة بالصلاة الانه حيث الاحق له في الاعادة فيغاف فوتها-

(ق) \_\_\_\_ بوکام کوناوت مقفوده نه بواور تغییر وضو کے صحیح بوجائے عیے که سیمیس داخل بونا - قیر آن تحید کا پڑھنا ، اورا ذان واقامت وغیرہ اگراہے کا مول کی بت سے کیا توان کا مول کا کرنا جا کرنے می گراس کیم سے کسی کا لگا فی بیت ہے اللہ بیس ہے اللہ اورا دان اجا کرنا ہے کہ بیس ہے است میں ہوا سیمی و دخول المسیمی و دخول المسیمی و دخول المسیمی سے اور درم می میں ہے ہو تھے میں میں ہے اور درم میں اور میں اور

(ردالمحتّ رجلداة ل صفر ١٦٣٠)

ال - عیدین یا نماز جنازہ تھوٹے کے فوت سے جریم کمیا گیااکس سے
دوسر ماز پڑھنا جائز تہیں۔ لاندا دا تھ حدامہ لاۃ المنائرۃ مع وجو دلاہ
لینون الفوت فان تھ حدہ ببطل بفراغد منها۔ اورعوام میں جومث مہور ہے
کہ درج تھی وضونماز خبازہ کے لیے کیا گیا اس سے دوسری نماز پڑھنا جائز بنین افلانے۔
وسری نماز پڑھنا جائز بنین کے مالک نے لوگوں سے کہا کہ تیں سے جوشن جائے اس

بوابات تيم كي بهليال

ا --- بخس زمین جودهوپ یا بواسیاک ہوئی ہواس پر مصلی بھیائے بغیراز پر صناجا رئے یہ گراس زمین سے تیم کرناجا تر نہیں شرق و قایہ جلدا و ل بھیدی بالتیم صف فیری ہے لا بھو نرعی مکان کان فیدہ بخیاستہ وقد رال اشرها مع ان چوس المضلاة فیلہ -

جبر خارعیری یا خارجازه کے چوٹ جائے کا خوت ہوت یاتی کے اس کے پر قادر ہونے یاتی کے اس کے پر قادر ہونے کے باوجو قدیم کرناجا رہے مرکم کا دخیارہ یک ولی کوالیا کر ناجا رہیں جیسا کہ نتاجی علامی جلدا ول مطبوع مرح کا میں ہے یجو خالشیم ا ذاحض تعجابی کا نتاجی علیدہ خاف ان اشتغل بالطہارة ان تفوقه الصلاقة ولا یجوز الدولی وقایہ جلدا قل محمدی صفیدہ وجو الصحیح حکد افی المها این استعمام الله ان یہ محمد ولیش عفید حدا المداحة العید جاز له ان یہ محمد ولیش عفید حداد المداحة المدا

اورشرح وقاير جلداول مجيدي صعفوا ميس مع دوكس دائرا اوهدم حاط أوكال حنطة فاصابعلى وجهوذ ساعده غيارلا يجزيه حتى يمسر يل لاعليه -

۔ جبکراس یانی کوجماعت نے آگیس ہیں تقسیم کئے بغیر شخص مذکورکو وبديا توقيض كرين كے با وجو داس صورت ميں اس كالتيم تبين او فيے كا اس نے کہ جوجر تقییم کے بعد بھی قابل انتظاع رہے توانسی چر کمانفسیم سے پہلے قبضه کرنے کے بالوجود ہمبر مستمح تہیں . اورجب مبر صبح تہیں توان اوگوں کا اس شخص كودينا بهي فيحيح نهين . مثرح وقايه جلداول مجيدي صفح ١٩ مين اذاقال هذاالماء لكمروقيضوالا ينتقص تممهم تمإن اباحوا واحدالعينه ينتقص تهمه عندهما لاعتباله لاشه بمالم يملكولا ليميم إباحتهم. ملخصًا.



فالبرطيل مفرغلة المنهم والدين مت

مانی سے دفتو کرے ۔ تو اگرچہ وہ ہزاروں کی تعدادی ہوں اس صورت میں سب وكون كاليم موت جائ كاجيهاكم شرح وقايم مداول سفي ٥٠ مي على ان قال صاحب الماء لجاعة من المتممين ليتوصاً بهذا الماء ا يكم شاعلي الانعراد والماء يكفى كلواحل صنفرد اينقض تهمركل واحد

ار اس یان کا ایک آوی مالک بواسی کے عسل س و و یا فی خود كياجات كا . باقى لوكوں كے يے سے ہے اور اكرسب مالك إلى لوكسى كے غسل می منہی خری کیاجا سے کا بلداس صورت میں سب کے لیے تیم ہے اوراگر اسس یان کامالک کوئی تنہیں ہے لینی دہ میاے ہے تواسس کوئین استعال كركا اورما لفنهوميت كي لي سم عجياكم الاسباه والنظارة ير ب جنب مائض وميت و تمه ماء يكفي لاحدهم فان كان الماءمنكالاحدهم فهواونى به وانكان لهم حميعا لايص ف لاحده عرويجون التيمم للكل. وان كان الماء مباحا كان الجنب اوتي به لان غسله في يضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح اماما للمرز كة فيغشل الجنب وتتيمم المرأة ويجم الميت -- ومواد لا من قوله ان غسل الميت سنة أن وجوبه لها مخلاف غسل الجنب فاسته في القراك -

@ ب- موتى ، گھونگھ اورسیپ مے چوتے سے تیم کرنا جا ٹر کہیں. بہارشوت

— جمارً و دینے ، دلوازگرانے پاکسی اور عبورت سے موکھ اور باعموں بر روسرى اس صورت ميل زمين كي جنس بر المحد مار العبر لول بي تيم كي نيت سے مو كداور الح كة يرس كراسا توسيستم بوگيا (بهاوشرابيت حقية وم في

# جوابانمازك اوقاكى بَهِلْيَالً

ا --- جبکہ ماجی میدان عرفات میں عرفہ کے دن مسلطان یا اسس کے ناہ کے پہنچ جاعت سے ماز پڑھ بینے کا حکم ہے جی جاعت سے ماز پڑھ بینے کا حکم ہے ہیں کہ درفت ارتبع شائی جلد روم صفح سے ایس ہے صلی بھ مرافظهی والعصر الذات و اقامة بین فی وقت الفلھی ۔ تلینے شا۔

جبکہ حاجی عرف کے وال رات میں مزولفہ بہوئے تواس کو مغرب کی نماز عثار

 کے وقت میں او اکی نیت سے بڑھنے کا حکم ہے (ہما بشریعت جلد العشاء بور ذن وقت العشاء بور ذن العشاء بور ذن العشاء بور ذن مولا العمام بھہ مرصلا ہ المعنی ب فی وقت صلاہ العساء وال

م --- نماز جازه طلوع وغروب اورز وال کے وقت پڑھنا جائزے بلکہ تا خیر مرکز وہ ہے جبکہ جائزہ افسی و تتوں میں لایا گیا ہو۔ ہاں اگر میلے سے تیاد وجود ہوتو ان وقت میں نماز جائزہ بھی پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ فتاوی عَالکیری جداوًل صفو اس میں جانو اور بیس نماز جائزہ بھی پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ فتاوی فقت مساح و اخر تا الی هذا اوقت فائدہ لا بجون قطعًا - امالو و جبت فی هذا الوقت وادیتا فید جاز الوقت وادیتا فید جائز لا بھا ادیت ماقی حداد فضل فی سجد کا السی اج الوهاج و هکذا فی الکافی والیسی مکن الا فضل فی سجد کا التلاوی تاخیرها و فی صلوۃ الحارث الکافی والیسی مکن الا فضل فی سجد کا التلاوی تاخیرها و فی صلوۃ الحارث

ن بماریک اوقات کی پیلیا

ینت سے بڑھنے کا حکم ہے ؟ کب مغرب کی نمازمغر سکے وقت میں پڑھنا گناہ ہے ؟

رہے ۔۔۔۔ وہ کوئنی مُنازے جسے طلوع وغروب اور زوال کے وقت پڑھن جائزے ہ

@ ---- و ونمازوں کوجی کرنا کس صورت یں جانزہے ؟

🌱 — فجر کی نمازکب اقبل وقت میں پڑھنا مستحب ؟

ع) ---- كُنُ لُولُون كُو فَجِرِكِ مُمَازِ بَهِيشه أوِّل وقت مان برطعنا مستحب ؟

#### اَذَانَ كَيَ يَهِيْلِيَانَ وہ کون لوگ ہیں کہ فرض خارجاءت سے پڑھیں توان کواوان واقا وہ کونسی فازیں ہیں کہ جماعت سے بڑی جاتی ہیں سوگان کے یے ا ذان واقاست مهيس ، -كب دو فرض نمازول كوايك اذان اور دوا قامت يرعف كالحميج، (P) کب د و فرطن نمار وں کو ایک بک اذان اور ایک بک اقامت \_ النازى ده كون كادان بي كوس كاجواب ويناضروري بين ؟

التاخيرمكروة لهكذافي البيين -- دونمازوں کوجمع کرنا بھی فہر کو اس کے آخر وقت ایس پڑھنا بھرا ک کے ختم پر وقت عصرآ گیا تواس کو ٹرھنا --- اوراسی طرح مغرب وعثار میں کرنا مرتض ومسافر کو صرورة جائزے۔ اے جمع صوری اور جمع نعلی کہتے ہیں لیکن جمع وتی ا در فیقی میے کدعرفات میں ظہر کے وقت عصر مڑھی جاتی ہے اور مزدلف میں عشار ك وقت مغرب يرك جاتى ب اس طرح كسى اورصورت يس جائز بنيس \_ تدورى إب صلاة المسافر صفحه مرب الجمع بين القتلاتين المساف يجون فعلاولا يجون وقتار اورور فتارح شامى جلداول صفي ١٥٥٠ يري ولاجمع بس فرضين في وقت بعد مسفى ومطرفان وع فسد لوف دم الغرضين على وقدته وحرم لوعكس الإلحاج بعرفة ومزولفة ام تلخيصًا-﴿ ﴿ ﴿ وَلَفْهُ مِنْ عَاجِبُولَ وَفِي كَازَا وَلَ وَقَتْ مِنْ مِرْهِنَا مُتَّعِبِ مِ جياك الاستباه والطارصواعاس ب الاسفار بالفي ا فصل الاعرد لفة عورتوں کوفح کی نماز ہمیشہاؤ ل دقت میں پڑھفا مستہب ہے ورمخت رفع شامي جلداو ل فق ١٢٥ بهار شرلوت تصريم وا بهارشیاب ناشر؛ وارالكتب صفيد كمارا در كرايي

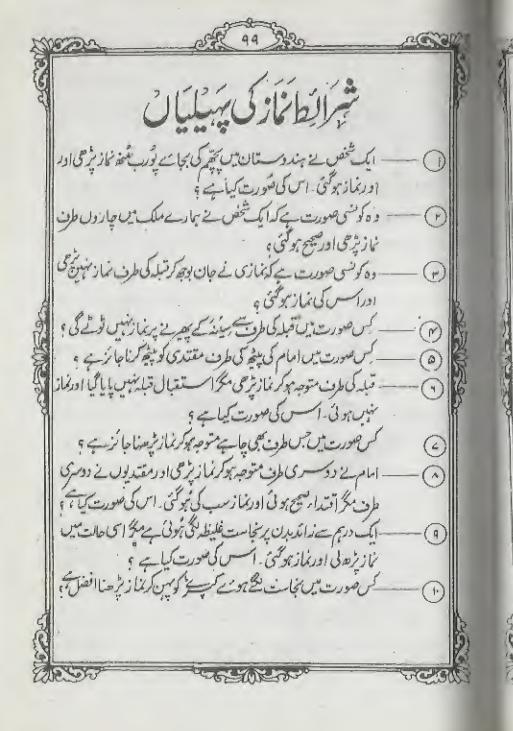

# جُواَيَاتُ أَذَانَ كَيْ يَيْلِيَانَ

ا --- وه معذورلوگ من بر تب بر تب فرض نهیں ، اگر وه لوگ تنم میں فلم کن فارتاعت من پر عیس آوان کو اذان واقامت کمنا اسکروه بر بر اگر غذیه مغیره مع یس ب و دست نی من سنده ما للجماعة جاعة المعذو رین للظهر بو مر الجمعة فی المصرفان اداء لا به ما مکرولا بروی ذالت عن علی وضی الله تعالی عنه و کذا جاعة النساء وحل هن .

ا سے وہ عید ، لِقرعید اور جنازہ کی نمازیں ہیں ان کے لیے اذان و اقامت نہیں جیسا کہ فتا وئی قاضی فال جلداول کا کمیں ہے اس اغبراطکنو منعوالوتروصلاق انعیدین وصلاق الجنائ کا ان واقامة - اھ

ا از ان اوردوا قامت سے پڑھنے کا حکم ہے جیسا کہ درخی ارمع شاخی جلد و و صفح میں ا پی ہے صلی بھے الظہر والعصر باذان و اقامتین ۔

ن کرد کے دن مزد گفتیں مغرب اور عشار دو فرض خارد و کوایک می اوا اور ایک بی اقامت سے پڑھنے کا حکم ہے جسیا کہ در منت ارمع شاقی مبلد دوم صفح علامی میں ہے صلی العشائین با ذان واقام نے۔

خاری چندا ذائیسے توبیلی ا ذان کاجواب دینا ضروری ہے۔ باقی ا ذالوں کاجواب دینا ضروری ہے۔ باقی ا ذالوں کاجواب درے ۔
 ۱ دوالم تا رجلدا ق ل صور ۲۹ میار شراحیت حصة سوم صفح اسے ،

يوفى ايماء لحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال م أيث م سول الله الم صلى الله تعالى عليه وسل يصلى على حمار وهومتوجه الى حيدريوهى س نازی کوحدث کاگان ہو اتواس نے قبلہ کی طرف مے سید کھیرلیا مجرات این گان کی عطی ظاهر ہوئی اس صورت میں اگر مسجد سے فارج بنر ہوا توسيد عيد يرنمازنهن وكي ورمناري شاى جلداول صفراسي مي لوظن حدثه فاستدبر القبلة تمعلم عدمه ان قبل خروجه من المسيد (a) جيد مرشريف سے اندرجماعت نماز پرهدرب بول توامام كى ينظ كى طرف مقدى كوي في كرناجا تزي بسياك قدورى باب المقلوة فى الكعب يسكان صلى الامام فها بجماعة فجعل بعضهم ظهر لا الى ظهر جكة المنتقب بوجائ لابهت كرى قبلى المعورت مين بغير تحرى اكرحة تبله كي طرف متوجه بموكر نمازير طي وكراستقتبال قبله نهين بإياكيا اور نازنبي بُوق جياك شرح وقايد جلدا قل مجيدى مفخ دساري عياك شرع وقايد جلدا قل مجيد البلاتي لمريجز وان اصاب لان قبلنه جهة تحريه ولمرتوجد. -- جبكة كعبر شراف كى عمارت كاندريا السس كى فيت يركاز رايع وحبل طرف بحى جا بيمتوج بوكراف زيرهنا جائز بي جبياك فينا وي عالمكرى ا جداو ل صفح وهرس ب لوصلى في جوف الكعبة ا وعلى سطحها حباز الى اى جهة توجه مكذا في المعيط ے کھ لوگوں پرتسبلہ شنبہہ ہواا کفوں نے ایدھیری دات ہی جا

### جوابات شيرالط مأزى يمليان

اس كى صورت يىرى كدوه شخص كى طرح سمت قبل كوستانت ر كرسكا- اور ند وبال كوني آدى تقاكر حرب دومعلوم كرتا كواس نے ترى كى يعنى غور ون كركيا مرح تسبله يون يرول جما اك طرف اس ينازيرى بعد كمعلوم بواکداس نے پورب نماز ٹر می او دوبارہ پڑھنے کی حابت مہیں کداس حالت میں پورب من نازاس كى يوكى - فئادى عالمكرى جلداق لى مرى وق يس ب أن اشتبهت عليه الفيلة وليس بحض نهمن يستله عنها! جهد وصلى كذا فى المهداية. فانعلم إنه إخطأ بعدما صلى لإيسانها-🕟 -- و المورت يه بي كراس شخص پر قبل مشتهد مؤكيا اوركس طرح قبلدكي سمت ده معلوم نذ كرسكا تو حي طرف اس كا دل جمااس طرف آس تمار تروع كروى اللور دیربعداس کی اے بدل دکئ توفور ادو/سری طرف تھوم گیااس طرح محوری تھوڑی دیر کے بعد اس کی رائے برتی رہی اور فور الھومتار بایہاں تک کہ اس نے جاروں طرف نماز مرسی اس کے باوتود کارٹھیج ہوگئی۔ درمتارمع شامی جلاد صفي المهريس ب العلميه في صلاته او تحول مرايه استداس وبني حتى لوصلى كاسكعة لجمة جاذ-· نفل نازمسافرے سواری پرجان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہیں بڑھی بکہ

سنفل نازمسافرنے سواری پرجان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہیں پڑھی بکہ
 جس رُرخ کو مواری جارہ ی تقی اسی طرف پڑھی تو اس صورت میں نماز بوگئی کرسفر
 من نفل نماز کے گئے است تقبال قبلہ سشرط نہیں جیسا کہ ہدایہ جلداؤل صفو سوا
 میں ہے من کان خادج المصرة فسل علیٰ دابدة الیٰ اسی جھے فوجھ نے

## صِفَتُ الصَّلاة كي يَبلنالُ

- قیام پر قدرت کے باوجود فرض کار کو بھی بیند کر پڑھا افعال ہے۔ اس

- ده کونشی صورت ہے کہ تعدہ اولی میں بھول کرسیدھا گھڑا ہوجا

کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے ؟ (ص ایک مقدی کومفرے کی نمازیں چودہ پارٹ تبدیعنی التحیات

يرصنا يرااس كى كياصورت ہے ؟ - ماریمت ک نماز میں ابغیر کی سمبو سے مار بارائتیات بڑھنا پڑ

الس كاصورت كالي

- فرض خاریس قرض ک نیت کردے سے باوجو و فرض تمار سیس ہوگی س کی صورت کیا ہے ہ

- دہ کونسی صورت ہے کہ نمازی سلام بھیرے کے با دجود نمازے ا برانس يونا ۽

(ے ۔۔۔ وہ کون سے نمازی ہیں کدان کوسلام نہیں کھیرناہے ؟

- جس وقت کی نیت ہے نماز پڑھی اس کے بجائے ورکھے واتت كى نمار بوكنى اس كى صورت كياب ؟

- رکوع وسجو دا ورقیام پر قدرت کے باوجود فرض نماز بیخ کریرها جازے اس کی صورت کیاہے ؟

منازير حى قربراك نے ترى كاورجىت ترى كوائنا قىل بناياليك كسى نے نبين جاناك المام كس طرف توجر والبال برايك عندا تناجاناك امام اس ك معنى ع قراس صورت كالمام ع دوكرى طوف موجرة وكرنمازيرى ادر مقتدلول سے دوسری طرف مر آفت دانسے ہوئی اور منازب کی ہو گئ مساكد شرق وقايمبد اول محيدى سفح مطامي بصلى قوم فى ليلة مظلة بالمماعة وتحرواالقبلة ولوجه كل واحدالي جهة نحريه ولم يعلم إحدان الامام إلى اى جهة توجه لكن يعلم كل واحدان الامام ليس خلفه جازت صلاتهم -

@ \_\_\_ من يرايك دريم ع زائد نجات عليظ في بوني ب الكارى في چير أسي يا تا ب كرس سے تحاست دوركر سے تواك حالت يس مار رعف سے ہوجائے گ - جیسا کہ شرع وقا یہ جلد اوّل صور اور یں ہے عادم

مزيل النعس صتى معه ولمراهد

- جككرا وتقائى عكميك بوادر نجاست دوركر يخ كي إن وغيره منه واور مدود واكرابولة اس صورت من فيكنا ذرع ي الجاست سن مح ہوئے کیڑے کو بہن کر نماز شید منا افضل ہے جیسا کہ شرح وقایہ جداة ل مجيرى صفي عاديا وس بع توبه طاهر لم يجزوف إقلمن ربعة الافضل صلاته فيه

### جَوَا بَاتَ صِفْتُ الصَّلاة كَيَهِ لَيَان

السب جبکه نمازی کے پاس کیٹرا دغیرہ ند ہو کہ جس سے بدن کوچیا سے اقر خطے ناز گرسے نے اور خطے ناز گرسے ناز کوجی ٹھے کے ناز میں میں میں میں اور میں ا

صوب مقتری قعدهٔ اول پی بخول کرسید ساکم ای و جائے آرام میں متابعت کے لئے اس پر بیٹے مہا اواجب ہے۔ اور لؤافل یں بھی جب تک کہ تنابعت کے لئے اس پر بیٹے مہا اواجب ہے۔ اور لؤافل یں بھی جب تک کہ تنیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے کہ نفل کا سرفعدہ تعدهٔ اخرہ ہے۔ مراقی الفلاح مع فحطا وی صفح میں ہے اواسها المقتدی فعکمہ کا لمتنفس فا الفلاح مع فحطا وی صفح میں ہے اواسها المقتدی فعکمہ کا لمتنفس فا المال فعل فیعود و لواستم قائما۔ اور در فعار مع شامی جلدا ول صفح وی استم قائما۔ اور در فعار مع شامی جلدا ول صفح وی استم قائما۔ اور در فعار مع شامی جلدا ول صفح وی المعالم لیقید کی بالسیدی قائما۔ اور استم قائما۔ اور در فعار مع شامی جلدا ول صفح وی المعالم المعال

ين وتتى نازاورعيدين وجودين كب آخرى صف يس شابل يهو نا وه کوننی چار رکعت والی نمازی کرمین کی تیسری رکعت میں ثنا 5 C 18 2 1 3 50 ) ) 1 الس ركوع في تجير كمناه اجب ب P نمازين شار ، تعود اورتسميه شعناعا رئيس اس كي صورت كيا ہے ؟ - كس شخص كوركوع وں تبكير كہنے كا حكم ب ؟ علانه عيرالمضطفال علقي فتزالمصطفى تفاحق والإمراطية والمارالين فستبادى متبترشاه تراب المني فادري حنفيد باك ببيكشة زكراجي والمفافي الخسيسة مسجد تخارا ورخوافي وا

كرة الصلبية فلوفرضنا متذكرها اليضا لهمان يدام بع اخو--اگرچار رکوت کی نمازمیں تقیم نے ایک رکوت ہوجا نے کے بعد افرام كى اقتداركى تواس صورت إلى بغرمبوك أسه جاربا رالتيات برعنا مع كا . أبك بار امام مح ساعة معران دولؤن ركعتون بركه جيسے ده بغيرة إيت على دروي إرآخ ي ركعت مي - (فيا وي دعنويه جلد موم في ١٩٥٥) فرض نمازمين الروض كانيت كرے مل يدنوان كروض يتين تو فرض نما زنيس بُو گي جيسا كه اعليم حزت امام احد رضابر ملوي على الرجمة و رصوان تحرير فرماتے ہيں ر اگر كوئى شخص نماز وص ميں فرص كى نيت تو كھے وريد خاست كه فرض كسي كيت إلى نما زرز بوكى كه صلاة فرليف ي فيت فرض می صروری متی جب و ہعنی فرص سے غافل ہے تو لفظ فرض کا خیال ہوانہ ت وص كروض من في الاسباد عن العناية انه بنوى الفريضة الفرض الخ شرنقل عن القنية ينوى الفرض ولا يعلم معنا لا ( نتا دى رهندية جلد سوم صفح ٢٤٢) - الريسجدة سيو داحب بوسط سيويونا يا دنه بوتواس صورت المسلام مجيرے کے باوجودنماز کے با برنیں ہوتا بہ طیکہ سجدہ ہوکے کے مذاجب تك كركوني فعل منافئ نماز مذكيا برواسي مم بي كرسجدة سبوكرب ورسشتدوغيره يرسكرنما زلورى كري ورفتارم ردالحتار جلداة لصفيده الب سلامه من عليه سجود سهوي جه من الصلاة خروجا وقوفاان سجدعادا ليها والالا-- امام تشبيد كي مقدار ميفي كي بعاد ها ماركر مينا ، يا قصد ا و موقد الديا توان صورتول ميس اس محمقتديون كوك المهين يهيرنا ب

کو پانچویں بار امام کے سافھ کشتہدیٹر ہنا پڑاا کسس لیے کہ سجد ہ تلاوت کے مب امام کا پہلا سجد ہ سہو بیکار ہوگیا تھا۔

اورجب مقدی امام کے ساتھ یا بنویں بارت بدیرت کا اگراس کے بعد الراس کے بعد الراس کے بعد الراس کے بعد الراس کے بعد المراس کے المراس کے المراس کے المام نے بھیر المرس کے المام نے بھیر کی بارس بھی کو المام کے بعد تشہد پڑھ کر سے بارس کے المام نے بھیرا کی مقتدی کو المام کے بعد تشہد پڑھ کر سے بارس میں بارس میں اسی متم کا معاملہ بیش آیا بعنی اس سے بھی نماز کا سجدہ کو بھول کر تھوٹ کی اور اگر مقتدی کو بھی نماز کا سجدہ کو بھول کر تھوٹ کی اور کا سجدہ کی بارس میں اسی مقتدی کو بھی المراس میں بارست میں المبدہ کو بھی المراس کا معاملہ بیش آیا بعنی اس سے بھی نماز کا سجدہ کی بیات بارست میں المبدہ کر بھوٹ کی اور مقتدی کو بین رکوت کی نماز میں کل جو دی مشل المنالا و بیت بیارس کے مشل المنالا و بیت بیارس کے مشل المنالا و بیت بیارس کے مشل المنالا و بیت بیارس کی مشل المنالا و بیت کی مشل کی مش

الم المناك الماداول صفراا من عدد المامه واواحدت عمدًا المان جلد او ل صفح ١٥٠٠ ووف وي وسيعد موم معرف مي على الديم الديم النبى صلى الله تعالى عليه وسلى فى القعدة الاولى فى الاس بع قسبل فانهم يقومون بلاسلام. اورتج برونيره جلداقل مقع هليس علو عمر والجمعة ولايستفتر إذا قامرا لى الثالثة منهنا وفي البواف ان الامام قهقهه بعدما تعد قدم التشهد او احد بشمتعد إفات س ذوات الاس بع يصلّى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليستفيّر القوم بذهبون من غيرسلام\_ اس فیال سے کہ ابی رات باقی ہے تہجد کی نیت سے دور کوت . يتعودُ ولونذرًا لان كل شفع صلاةً \_ نماز پڑی بعد میں معلوم ہوا کہ چھے صادق ہوجی تھی۔ تواس صورت میں ہمجد کی نیت (المسلم المراعدين كي آخرى ركعتول كے ركوع كى بجير كہنا واجہ جياك ت پڑھی ہوئی نماز اس سے بھائے فحرکی دور کوت مُنت ہوگئ جسیاکہ الاست ا مانی الفلاح مع طحطاوی صفی المسري بيب تكبيرة الت كوع في ثانية والظائر صفرا برب وصلى كعتين على ظن إنها لمجد لظن بقاء ى إلى كمعية الثانية من العيدين - جبکرونت نتم ہونے سے نما لیکے فاسد ہونے کا انداث ہو تو اسس الليان فتبين بعد طلوع الفيركانت عن السنة عنى الصحير. کشتی یاجها زیں سرچکرا ہے: کے خون سے دکوع و جود اور قیام پر . سورت ي شنار ، آمود اورسميه برصناحا ترنهبي بلكه بورا ورود شريف مي نه يرت تدرت ك باوجود فرعن تماز بلية كرمر صناجا تزيج جبياكه حضرت علامدا بن بنيم صف مفرالله وصل على سيدنا محمد يرصكر سام يعيرد اور اكراتى جى كم خاكِش من بوتو صرف تشبه يرهكر سلام بيرد . شرح وقايه جلدا ول رحمدًا للدتعاك عليه تحرير فرمات إلى جوا فصلاة الغرض في السفينة قاعدً مع القدىمة على القيام لخوف دوم ان الراس-بحيدى صفح المارس ب ا ذاضاق الوقت بغراه السنة - اورالاشباه (الاستباه والظائرصفي في) والنظائر صفر ٢٩٢ مير ع لوضاف الوقت عن سنن الطهاسة او الصلاقة - جباريه جانتا بوكرآ كے كى صعفايي شائل بوگا توركعت جيوث جان الركها وجوابا كى تواس صورت بى آخرى صف يس شابل بمونا افضل بي حبياكة ضرب علامه جو شخص عیدین کی نماز میں اس وقت شامل ہوا جبکہ امام رکوع ابن مجيم معرى رحمة العديعالي عليه تحرير فرماتي جي اذا ادم ك الاهام واكع ین سے اور و ٥ حالت قیام می بجیرات زوائد کہراسام کورکوع میں نہیں یا السابى فستن وعدلتحصيل الركعة في الصف الاخبر افضل من وصن الصف الاول مع فويقار والاشباه والنظار صفيمال بهار شریب مقت رمیادم صفی ۱۰۰ میں ہے اور از الازار سفی ۲۹ میں ؟ - فرض اورظهرومع على حارركوت والى سنت كعداوه مرواد من ادرك الامام في صلاة العيل في الركوع وفانت عنه التكبيرات وكعت والى نمازكى فيسرى ركعت بين شناأ ورنعو زيرهن كاحتم ب مبياكردة الواجبة فانه بكاير فى الركوع عندنامن غير برافع يل -

#### جُواياتِ قِرارَتُ كَي بِيلِيان -اگرعث امر کی پہلی وور کعنول یہ سورت ملانا بھول گیا تواس صور قرارت كي يَهايان ی عشاری آخری دورکعتوں یہ جی امام کوسور و فاتحہ اورسورت بلندا وازسے پرسے کا حکم ہے جیسا کہ شرح و قایہ جلد اول مجیدی صفحہ اس میں ہے ان نراہ امام كوعشاء كي ترى ركعتول ين بحى بلندا والدس قرارت كري سورة اولى العشاء قرأها بعدفا تعة أخربيه وجعر بعما ان ام-كالخم بي اس كي صورت كيا ي ؟ اس سے فرض کی جاروں رکعتوں میں قرارت سے منسر ص ہونے کی وه كونشى صورت كرفرض كى جارول ركمتون سى قرارت فرص ايجا صورت یہ ہے کہ دور کعت فرض نماز بڑھائے سے بعدا مام کا وضو توٹ گیا تواک وه كونسا نمازى بي كريس كوينج وقتى نمازي الحمد شولف يرصا نے التی نمازیرها سے کے لیے ایکے تفص کوفلیف، بنایا میں کی وور کوت سے میوٹ مشى تعين اوراست اره كيا كرمين بهلي ووركعتون بي قراء ت بجول كياتوا سرهرته - و وكونسى آيتي مي كدجن كو بعض تما ذول ميس يرهنا مكروه ي می خلیف برجار در کعتول میں قرا رت کرنا فرص ہے جبیا کہ روا لمتا رطاداول كسى نمازس كم قرارت كرناز باده قرارت كرنے سے انفول ؟؟ صفي المريس مع قد تفرض القراءة في جميع مكعات الفرض الراعي - جهرى نمازيين أنبست قرارت كى مگرنه سجده سهو واجب بوااور كمالواستخلف مسبوقا بركعتين واشارله انه لمرلقي أفي الاوليين-سراعاده - اس سلمی صورت کیا ہے؟ مقدى كوالحمد شريف رضاح ام يه. (فتاوى رضويه في الله فرض كى بهلى دكعت اليس مورة فاتحرك بعد توسورت أورى يراهي سبحده کی آیتیں عیدین دیمعه اور سروه نماز کرجن میں قرارت آہنتہ دومری دکوت میں می ای صورت کے بڑ صنے کا حکم ہے ؟ كى جاتى إمام كويرهنامكروه عي جيساك غنية صفح المعيني سي يكوة للامام اله يقرأ أية السجدة في صلالا يخافت فيها وكذا في تعوالجمعة والعيل لانه ان تربط السجود لما فقد نراه واجها وان سحبها يستبه على المعتريين الاان تكون السجن لا في اخرالسور لا او فربيامنه بحيث تؤكدى بركوع الصلاة أوسيودها-

P

## إمامت وإقتراركي بيليان

ایک امام نے ایک قنت کی ادافرس کو تین مسجد ول میں ٹردھایا اور سب
مقتد ایول کی فرض نماز مُروفگی اس کی صورت کیا ہے ؟

 امام اور مقتدی سب لوگوں کی نماز مُرکس کی ۔ امام اور مقتدی سب لوگوں کی نماز مُکس
طور پر بوگئی بھوایام نے کون ساایسا کام کیا کہ صرف اس کونماز و وبارہ ٹر سنی ٹری ؟

(س) --- امام نے دولوں طرف کام میرویا اس سے بعد کسی ہے: امام کی اقتدار کی اور اقت درا ترک سے بعد کسی ہے: امام کی اقتدار کی اور اقت درا ترک سے بوگئ اکسی کی صورت کیا ہے ہ

ے سے نازی دہ کونسی جماعت ہے کومیں میں نیا آئے والا مقتدی نہیں شرکیہ میں تا آئے والا مقتدی نہیں شرکیہ میں تا آ

 امام کے سعام پھیرے سے پہلے بی سبوق کو اپنی چیوٹی ہوئی نمی از پڑھنے کے لئے کھڑا ہوجا نا جا تزہے اس کی صورت کیا ہے ؟

© — كبتين مقترى سرون توجماعت تهيين الوسكتي و

قَرِ كَ دُوركوت سُنّت الله كم قرارت كرنا زياده قرارت كرية

 افضل عب جياك حضرت علامه ابن نجيم مصرى رحمة الشرتعالى عليه تقرير

 فرمات بين تفليل القراء في سهندة العبل افضل من تطويلها العرب خرك بُنت صلى الشرتعالي عليه وسلم فجرك بُنت الله من قبل بايها الكفرون اور قبل هوا بنه احد بير نفته عقر المبارش معين بحوالة الوقعيلي )

 در مؤدر كي نماز من محمن الدوقات بحوالة الوقعيلي )

ادر مغرب کی نماز میں زیادہ قرابت کرنے سے کم قرابت کرناا فضل ہے (درختالہ مراث اور میں مفرور

ری - منفرد تعینی تنها نماز پڑھنے والے نے جہری نماز پی آب بہ قرارت کی تو مذہبی دہ واجب ہواا وریدا عادہ زبنهارشر نعیت جفنہ چہارم ساتھ بحوالا در منت ان

ے ۔۔۔ جبکہ مہلی رکعت یہ پوری قبل اعو ذہرب الناس پڑھی، یا دوگر میں بلا تصدو ہی ہی رکعت والی شورت شروع کر دی ، یا دوسری سورت یا دنہیں آتی ۔ توان صور تول میں دوسری رکعت ہیں بھی اسی سورت کے پڑھنے کا حکم ہے (بہارشر معیت محت ہوم صلا بحوالاً نر قالمحتار)

عقائد المستب منفيد كهادا در كرايي

راسلم في الوقت يلزمه الاعادة دون القوم \_ امام يرسحدة مسمهر واجب تقامر سبوبونا اسيادندر باادراس رولوں طرف سلام کھیرویا - بھیرکوئی فعل منافی نماز کرنے سے میں اسے یا د آیا اور ال في سيدة سيوكر لها تو اس صورت المام كروونول طرف سلام بصروب كربيدالركسي في امام كافت اركى تواقتدار صيح بُوكْنَ جيساكة ورُفتار مع شاي مداول موسوس عسلام من عليه سجود سهو يخرجه من الصلاة خروجاموتوناً انسجدعاد أليها والالاوعلى هذا فيضح الافتداء - فرس بھوے کے علاوہ اگر کسی دو کے سیسے جماعت دوبارہ بو وتواس جماعت إين نيا آن والامقندي نبين شرك بوسكتا - اعليمضرت امام احمد رصا بر بوی علیه الرحمة و الرصوان تخریر فرماتے ہیں سے نماز اگر ترک فرعن محسب ومرانی جائے تونیا شخص شریک ہوسے تاہے ورزنہیں ا ( نتاوی رفنویهٔ جلدسوم صفحواسی) - جبکہ جاتا ہوکہ امام کے سلام پھیرٹے کے بعد کھڑے ہوئے میں کار؟ بھوریا عیدین کا وقت بنگل جائے گا تواس صورت میں اما م کے سلام کھیریے سے یلے ہی مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی نما از پڑھنے کے لئے گھڑا ہوجانا جا نزے مراقی الفلا كعارت يسن انتظار المسبوق فراغ الامام لوجوب المتابعة ك تحت حدثرت علامه سيرطحطاوي دحمته النه تعالے عليه تحرمر فرماتے ۽ پ فان ٽا مر ملككرة تخريما وقليباح له القيام لضرورة كما لوحشى ال استظرة بخرج وقت الفرا والجمعة اوالعيد - رطحطاوى فعدهار 9 - امام صرف ایک مقتدی مرد کے ساتھ نماز پڑھ رما کفاکہ امام کوھدے لاحق بوگ اوراس سے بعدوضو براکیا . تواس صورت ی اگرچا مام سے مقدی

# جُولَاتِ إِنَامَتُ إِنَّامَتُ إِنَّالًا كَيْمِيلِيا

- اس کے صورت یہ ہے کہ دیہات کے ایک امام نے گاؤں کی مجدي وكون كوظهرنمازى اوافرض برهان كيروه شهرين جمعه كالمازير عن كي ئيت سے جانا تو اس كى وض نما زخيرى باطل ہوگئى - راستة ين سى اس كو بناياك شبه ين بمعدى ناز يوكى واس عالاؤل ك دومرى الجري وكول وكير البر مازى دا فرض برها تى- اورجب شهري بهويجا تومعلوم بواكه ابحى جمعه كي نماز ننس بونی ہے۔ قورہ جعدیہ ہے سے جلاق پھراس کی فرض نماز فلرکی باطل ہُوئی ا ورجب جمعة شريض كميلنے امام كے تيجيے كدا ابوا توجيعه كے امام كام بہلى ركعت ميں وصورة مر تواس سے ای رہات کے رہنے والے امام کوخلیفہ بنایا . اس سے سب کو نازجيد يربصال اسس طرح تينون سجد كے مقتديوں كى فرض نماز ايك ہى امام كي يم يُوكن جياك غنيه عن مع ين عن العتابية الامام القروى إذا امرالناس فى القرية بشرسعي الى المص للجمعة فاخبرو مرجل فى الطريق إن الامام قد فرغ من الصلاة قام في الظهر ثانيا بقوم إخوب شعر لماقدم المصروح بالامام في الجمعة فدخل معه فاحدث الامام وقدمه فصلى الجمعة جازت صلاة الافوام المهم - فهذا حل امرفي الصلاة فى وقت ثلث مرات وقد جاز الكل\_

( ---- نماز متمل طور پر مُوجائے کے بعد اسام مرتد مُو گیا ( العیاد ہا مَّنْهُ تَعاً ) اور اسی نمازے وقت آپ پھر مسلمان ہو گیا توجہ ن امام کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گجھیاکہ روالحت ارجلدا و ل صفود م جس ہے لو اس ندالات مرد العیاد مات



ے سے صورت میں آمین کہنے سے نماز لوٹ جانے گی ہ

س آیت کرمیر پڑھنے سے نماز خراب ہوجاتی ہے اس کی صورت کیا ہے ؟

س دہ کونسی نمازے کے جس مے سب پڑھی ہوئی نمازیں کچھرے پڑھنی پڑی گی؟ اس میں مازے کے جس مے سب پڑھی ہوئی نمازیں کچھرے پڑھنی پڑی گی؟

ے وحن ناز پڑھنے کے بعد نمازی ہے کون ساایسا کام کیاکہ اسس کی پڑھی ہوتی فرمن نمازیے کا رہوگئی ہ

رس ایک شخص نے نماز پڑھی اورحقیقت میں نماز کے سارے شرائط وفرائفل یا کے گئے مگراس کے باوجود اسٹ شخص کی نماز باسکل نہیں ہوئی اسس کی

كماصورت سے ؟

کس صورت میں امام سے ساتھ سلام پھیر نے سے نماز جاتی رہے گی ؟
 کبڑا یک دصاف ہے مگراہے ہین کرنماز ٹر سنا جائز نہیں اس کی صور کہا ہے؟

ر کس معورت یں کھنکھارے سے نماز اوٹ مان ہے؟

و کس طرح کھیلانے سے نماز جاتی رہتی ہے ؟

ا کس صورت س تقمہ دینے سے نماز فال مربوحاتی ہے ؟

س كس صورت سي الحمل مله كمية سے خازما تى رئى ہے ؟

السيك معرف محده كري المنين بوتى م ؟

€ کس طری سجده کرنے سے تمازد دیارہ پڑھنا صروری ہے ؟

@ كس صورت مين عينك سكاكرنا زير عضا جا ترنهبي ؟

کوآ گے نہیں بڑھایا مگروہ اہام بن گیا اور اہام مقتدی ہوگیا۔ بسٹرطیکہ مقتدی اس کا امام بنینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ( در مخت رضح شامی جلواؤل تالا) کے سے معید میں تین مرد مقتدی نہوں توجمعہ کی نماز نہیں ہوئے تھی اور ندا کی جماعت ۔ درمخت اس شائی جلداؤل تا تھی پرشرالط جمعیس سے ہے و السّاد س الجنہ عقوا فلھا شلاشہ تراک سوی الاصام - تلخیصًا ۔



- كسطرى عجير تحريد كيف مقدى كى نمازىنى بوتى ، فاسد ہوگئی اس کی صورت کیا ہے؟ - يس طرح اسراكمرككرنازشردع كرين نازينس الوتى به و - کس طرح کام کرنے سے ناز نہیں و تی ہے ؟ کی جسمی دعارت سے تماز فراب بوجاتی ہے ؟ - نما ذکے الدر بال کہا اور نما زئیس فاسد ہوتی ۔ اس کی صورت کیا ہے ؟ (A) - - بس طرح الشراكبر كين سے نماز لوث جاتى ب - وه کونسم بصورت ہے کہ ا مام کو تعددہ اولی سے کرنے کا نیمال مذربا محرکمتند کی ۔ بس صوریں در دومتر بھٹ ہے کا زاوٹ جاتی ہے ، لقمدد. سے گاتواس کی تاریر بادہوجائے کی اورجب امام نقمہ نے لے گاتو و و کونسی فعورت ہے کہ مبوق سے امام کے سافقہ سجدہ مہوکیا تواس کی المام ا ورمقة ي سبك لما زخراب يوجامع في و 367861X وہ کو بنی اجاعت فارے کہ عورت اس من مرد کے محاذی ہوجائے تومرد (٢) — حالت نمازی سجده تلاوت داجب بو امر سحده کرتے سے نماز مال ک نماز فاسد نہیں ہوگی اگر جرامام نے اس کی امامت کی بیت کی ہونہ بولئ اس كامورت كياب ؟ ود، كونسامقتدى ب كرس كى اقتدار كسبب المام اورمقتدى دولون كى (P) ـــ ام يخسجدهُ مهوكيا زمقتدلول كي نماز باطل بوگني اس كي موركان، المازفاب ربوحات كى ؟ (٣) - وه کونشی صورت ہے کہ نمازی نے چار اکوت فرطن کی نیت با مذھی اور دورت ا يك شخص وضو ومكما غسل وكير في وغره ك طبارت ك ساقة عار شرمدر المقا برقعدہ کرنا بھول گیا ترکسجدہ سہوکرے کے با دمجوداس کی فرعن نماز نہیں مراكات ياني ديكفالوماز فاسد بوگني. اسس كي صورت كيا ہے ؟ - قرآن کی آیت رنبه بڑھی مو می سے جواب میں یا غلط لقہ دینے کے لیے (FM) - ووتحض آواز کے ساتھ اسس طرح روے کروف پریدا ہو سے س منیں بڑھی۔ اس کے با وجود نماز فاسر ہوگئی۔ اس کی صورت کیا ہے؟ كىسبب ايك كى نا ز فاسد يوكئ اوردوسكى كىنېپ فاسد يونى اس كى هورت كياسي (FQ) - زید قرارت کرتے ہوئے اُک گیا آگے نہیں پڑھ سکا قرنما زیڑھانے کیلئے ووسي كوخليفه بنايا اس كى ناز بوكئى اور بجرف ايسا بوس يرد ومرب كوفليفه بنايا تواس كى فازفار مد بوكئى - اس كى صورت كياب ؟ - المم نے علط بڑھا اور مقتدی نے لقمہ سیج دیا س کے باوجو دمقتدی کی لا فاسد ہوئئی اورجیب امام نے لقمہ سے بیا تو امام اورسب مقتدیوں کی ناز

جوابات مفسد انمازی پسلیان جوابات مفسد انمازی پسلیان

ا سناز پر سے والے کوچینک آئی تودو کے کہا برحمت ایک اورو کے کہا برحمت ایک اورو کے کہا برحمت ایک اور کا کہا برحمت ایک کا راوٹ اس پر جینیکنے والے نے آئیں کہا۔ تو اسس صورت میں آئیں کہنے سے نماز کوٹ جاتی ہیں ہے موجل فی الصلاۃ فقال له اخسو برحماف الله فقال له اخسو برحماف الله فقال المصلی العاطس احمین تفسید صلات ہے۔

-- کسی نے پوچھا تیرے پاس کیا کیا مال ہیں ہو تا از پڑھنے و لیے نے جواب ہیں یہ آیت کرمیہ تنا وت کی آئے کئی و البیعنا ان والئے میز بعینی گھوڑے فی البید کرمیہ تنا وت کی آئے کئی نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو تو تو البید کرمیہ بی ہے گئے میں اس نے یہ آیت کرمیہ بی ہو گئے گئے ہوئے ہیں رہا عسا، تو کو میں جو بیا کہ بی ہوئے ہی رہا تا ہی کہا ہو گئے ہوئے ہیں رہا عسا، تو اس طرح ان آیات کے پڑھنے سے تماز ٹوٹ جاتی ہوئے ہیں درختا رہم شامی جلداول سفو کا ہم سے کہ بیا ما کل قصد بدہ الجواب کان قبل ما مالات فقال الحنیل والبعال والحمار اومن ابن حبّت فقال و بسئر معظمة وقصر، مستمد معظمة وقسم، مستمد و استحد معظمة وقسم، مستمد و استحد و

صاحب ترتیب نے اگر تشار نماز کے یاد ہونے اور وقت ایں گنجائش

 ہونے کے با وجود تضا نہیں پڑھی اور وقت نمازیں پڑھتار ہا بھر پانچویں نماز پڑھنے

 سے پہلے قضا پڑھی لواس نماز کے سبب قضا رکے بعد پڑھی ہوئی نازیں بھرسے

 پُڑھنی پڑیں گا۔ دوالمتار مبلداد کی سفی ایم میں ہے ولوفات مدہ والو وتوا

 فکلما صلی بعد ہا وقتیت وھون اکس لتالم الف شتہ فسدت

Ap. Color

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

تك الوقية فساد اصوتو فاعلى فضاء تلك الفاشة فان قضاها قبل ان يصلى بعدها خمس صلوات صار الفساد باتا و انقلبت الصلوات التي صلاها قبل قضاء المقنية نفلا-

( ) \_\_\_\_ شہری کسی نے ہو کی خار ہونے سے سے بلا عذر شرعی ظہر کی فرض ناز ٹر و لی تو اگرمیہ وہ گذیکا رہوا مح اسس کی نماز ہوگئی۔ بھیروہ جمعہ کی نماز پر سے کے لیے چلاقواس کی پڑھی ہوئی فرض نمازے کا دہوگئی جیسا کرغنی صفح ۱۱ میں ہے من صنى الظهر يوم الجمعة قبل صلوة الامام الجمعة ولاعذ ولمصحب ظهرة عندنا واككان عاصيا لأراذابدأ لذان يصلى الجمعة بعد دالك فنوحه النهاقبل الفراغ منها بطلت ظهره التي صلاها بمجرد السع سواءادرك الحبعة اولمريدرك عنداني حنيفة رصى الله تعالى عنه - خازی نے یہ گمان کیا کہ فلاں شرط نہیں یائی جارہی ہے اوراسی ما مين اس مع خاز برُره لي حالانكر حقيقت مين وه منشرط يا في ما روي مقى تواس صورت س اس کی نماز با نکل ناہو ئی جیسا کہ بہار سے ربعت مصد سوم صفح ہے ہے ومسى شخص في الني كوب وضو كمان كيا اوراسي مالت مي نماز يره لى بعد كوظا بر پواکہ مے وضو نہ تھا نماز نہ ہوئی -- اور روالمتار جلداق ل صفح ۲۹۲ میں ج لوصلى وعندة انه محدلت اوان توبه تجس اوان الوقت لوييل فان مخلاف ذاك لا يجن يه في ذلك كله لان عندة ال ما فعل

عیرجالو الم . کیسی مبوق سین جس کی کچھ رکھتیں تھوٹ گئی ہیں وہ اگرامام کے ساکھ قصڈا سلام بھیرے تواس کی نماز جاتی رہے گئی .

(بهارسترميت مستجهارم فوعم)

10 CO

TO THE MAN

جداول صحافيمس ب اخبربمايس، فعمدالله تعانى واداد سه ا جوابه تفسد صلاته اه تلخيصا-اس طرح مسجدہ کرناکہ دولوں یا وُں زمین ہے ایھے رہی تمازنیس ہوتی ہے اس ہے کہ سبحدہ یں کم از کم یاؤں ک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے مگنا فرض ہے۔ (فتاوی رضویہ جلداول صفح ۲۵۹) اور درمنت ارمع شای جلداول صح سرس ب وضع اصبع واحدة منهما شرط-الس سجده كرف مين اگر سريا وُل كي تين تين انگيون كايمت زمين سے نهیں لگا . یا ناک بڈی تک ندوبی توان صور تو ن میں نماز کا دو بارہ شرصنا ضرور ے ۔ افتادی رضویہ جلداول صفح ۲۵۹ ، بہارشرنیت حصیر موصف ایس (از مینک کا فریم سونا چاندی کا ہویا اس کے سبب سجدہ اُں ایک میں اس کے سبب سجدہ اُں ایک میں کا کر ناز پڑھنا جا کر نہیں ۔ ا فتا دى صنوية جلدا وَل صنى ٥٥٠ - جلدسوم صفى ٢٧٠ وبهارسرسيت معتدى في الرَّ تجير تحريمية بي اغظ الله المام كم سائة كها اور الكوكو الم سے بیلے ختم کر دیا تو نما زئیں جو گی جیساکہ ورمغتار سط شامی جلدا ول سفوی ا سيس ب نوقال الله مع الامام واكار قبله لمريضي في الاصم اله تلخيصًا. - الربطورتعيب الله أكبركها يامؤون مع جواب سي كها اوراس تجيرے نمازشروع كردى تواكس طرح الله اكبركبر كازشروع كريے ا نازئنیں ہوتی ہے۔ ایسا بی بہارشر تویت حصت موم صفح سے پر ہے۔ اور در منارئ شامی طدادل صفح ۲۲ میں ہے لو اس اد بتکبیر کا التعجب اومتابعة المؤذن لميص شارعًا-

- چرایا ہواکیرا یادسونی وغیرہ کے بہاں بدلا ہواکیر ااگرحدیاک وصف ومخ اسے بین کر نازیز اسناما زنہیں ۔ (فتا وی رصوبة وغیره) - كعنكها دية ين جبكه و وحرف ظامر بون أو نماز لوث جاتي يريشون يركى عدر بوا وريذكوني تشيح غرض لهدرا اكرعدرس بومثلًا طبعت كالقاضابي المسي عرض كے لئے بوسي آوازصات كرنے كے لئے يا الم سے كوئى غلطى ہوگئ ہاس نے کھنگھار تاہے کہ ورست کرنے یا اسس لیے کھنگھار تاہے کہ دوسے شخص کو اس کا تمازیس ہو نامعلوم ہو جائے توان صورتوں میں نماز مہنیں وفي كي جيها كدور مختاري شامي جلداول صفي هاسى ما يفسد والصلاة مين ب التنفيز بعرفين بلاعدار امابه فان نشأ من طبعه فيلا. او بلاغر صحير عدولتحسين صوته اولهندى امامه اوللاعلام انهى الصلأ و - ایک رکن میل تین بار کھولانے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ سینی اس طرح تماكر بائت ساليا بيرتمها يا بيرساياكسي طرح تين باركيا اور الرايك مرتبه بالقركة كركتى إرحركت وى تويدايك أى مرتبه تعملاناكها جائد كا- فقاوى عالمكرى علداول معرى سنح على من اذ احد تلاشا فى كن واحد تفسد صلاته هدا اذار فع يده في كاصرة امااذ الميرفع في كل مرة فلا تفسدك أ غاط افعد دینے سے القمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگر ام نے ایسا بھر بے بیا تو امام ک اوراس کے ساتھ سب کی نماز خراب ہوجاتی ہے ( فقادی وضویهٔ جلد سوم صفحت ایمی) نوشی کی خبرس کر الحدملہ دللہ کہنے سے نماز جاتی رہتی ہے نتاؤی کیک

مجود السهوللمسبوق اذاتاكدالفرادة بان قام بعدسلام الأمام وتسيل وكعته بسجدة فتذكر الامام سجود سهوفتا بعب سدت صلات، -اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جرنما زمیس انہیں تھا اس نے آت سجدہ پڑی ۔ اور سجدہ تلاوت کیا توایک نازی سے اس سے آیت سجدہ سی اور تلاوت كرمن والے كے ساقد برنيتِ اتباع سجده كيا تواس كى ناز فاسر بورى ( بهارشرایت حصر جهارم صفح ۳۰ بجوالهٔ غنیه و عالمگیری ) الم يرسجدهُ سهو واجب نبيس تصامرٌ اس يسجده كما اورسب مقتدلول اساس كاتباع ك توسيوق لين جن نوكول كي يمركعيس جيو فيكي تحسيب ان مقتديون كى نماز فاسد بوكئ جيساكه فتاد ئ رصنو يه حلد سوم صفح ١٩٣٢ ميس ے کہ " اگر بجدہ سہولی مسبوق اتباع الم مرے بعد کومعلوم ہوکہ پاسجدہ ہے سب تفاتواس کی نماز فاسد ہوجائے گی . اور طبطاوی علی مراقی مطبوعت قسط طني مفر ٢٥٣ مي - كوتا بعده المسبوق تمرتبين ان الاسهوعليد الاعلمال لاسهوعلى امامه فسدات والدلم يعلم انه لمريكن عليه فلاتفسد وهوالمغتاركذ افى المعيط (۲۷) --- مسافر بس كو دُوركعت ترهنا صروري مقااس نے چار ركعت فرض ک نیت بالمرعی اورد و رکعت پرقعدہ کرنا معبول گیا توسجہ رہ سپوکریے سے بادگود اس ک فرض نمازنہیں ہوئی جو میرہ نیرہ جلداد ل صفح ۲۸ میں ہے۔ان صلی اربعاولم بفعد في الثانية قدى الرشه د بطلت صلاتِه الم تغيمًا ر ا کے شخص ورداورمصیب کی دجہ سے رویا اسس کی نماز فا ساج وردوسراجنت ياجهنم ك ذكرے رويااس فياس كى نمازىنىي فامد يونى

اليسي دُعَاكر مِن كاسوال مندول سي كياجاب كتاب مثلاً اللهم ا اطعمني اللهمر وجني تواس قسم كي وُعَايِرُ عني عاز فراب بوطال ے ایسا ہی سارست ردیت حقار کوم صفح الماس ہے اور فیا وی عالمگری ملد اوَلَ صَغِيمِهِ مِن ب لودعاء الايستحيل سؤاله من العساد مثل قوله اللهم اطعمني. أو أقض ديني أو زوجتني فانه لفسد. (A) — لفظ الله كو الله يا اكبركو اكبريا اكبار كنفي سے فارثوث عَالَى بِ بِلَدان كم معانى فاسده بح كرقصدً اكبناكفرى - ايسابى ببارشزويت حصرتهوم صفح عليمي باورور فتاريع شامي جلدا والسفح المستح مداحد الهمزتين مفسد وتعمد كأكفر وكذاالياء في الاصح ا شرتعالیٰ علیہ دسم کامبارک نام سے تواس کے جواب میں درود شریف پڑھنے سے نماز لوٹ جاتی ہے۔ جیساکہ قتاوی عالمگیری ا جلداؤل معرى صفح ١٠٠٠ مين ب ان سمع اسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلموفقال جواباله تفسد صلاته. (m) --- امام مے ساتھ سجدہ مہوکرنے سے سبوق کی نماز کے بیکار ہونے ک صورت یہ ہے کہ امام برسبحدہ سہو واجب مقام کر اسے سہو ہونا یا دید کھا اوراس نے فاز فتم کرنے کی نیٹ سے دولوں طرف سلام پیردیا اب سبوق اپنی چو ٹی ہوتی رکعتوں کو ٹر صفے کے لئے کھڑا ہوا یہاں تک کدائی ہے سجدہ جی کرایا۔اس کے بعدامام کوسمبوہونایاد آیا۔ اور البی تک اس نے کلام دغیرہ کوئی نعام نافی ا نمازند کیا تھا تواس بے سبحدہ سپوکیا اور سبوق اپنی نما زجیور کر امام کے ساتھ سجدة سهومين شركب بوگيا تواس كى نا زبيكار بوكني جبياكه بزرالايضاح ومرا تي الفلاح باب مايفسد الصلاة ين ع يفسد هامت ابعة الامام في

سر ام الرمقتدي مح نقه دين سے بيٹم جائے كا توسى كى فارنبيں ہو كى اسے ك المام اس مقتدى كے بنالے سے لوٹا جو نا زسے فارج بوليا تو امام كى نماز باطل بوحائے گی اورامام کی ناز باطل ہونے کے سبب مقتداوں کی نازمجی خواب وجائے گا اور فتا رامع شای جلدا و ل صفحت صری ب ان استفام قامگا يبعود فلوعاد الى القعود تفسد وقيل لاتفسد لكنه يكون مسيئًا وهوالاستبه كما حققه الكمال وهوالحق بحر اه ملغصًا- شامى ميرب قوله لكنه يكون مسيئًا اى ويا تُعرِكِ افى الفيتج. ازجازہ ہے کیس میں عورت مرد کے فاذی ہوجائے قورد كى نماز فاسدنېن بوكى اگرچەامام ياس كى امامت كى نيت كى بواي بى بهارست رابع عقر مهارم صفح الهاس مع ما ورفتا وي عالمكيري جلداد ل معرى صفوسهاي ب تفسد صلاة الجنادة بما تفسد به سائر الصلو الانعاذاة المرأة كذا فالناهدى - قارى يعنى جرمايجو ذبه الصلاة قرارت كرتا ب أكروه اقداك التى كى يعنى جوما بجو ذبه الصلاة قرارت كنها ب كرتا لوايس مقتدى كى اقتدا کے سبب امام اور مقتدی و ونول کی نماز فاسد ہوجائے گی جیسا کہ الاشاہ و النظائر في المراك المالي فارى بافي فصلا تهمافا سدة -س و و سخف ہم کرنے والے امام کی اقتدالیں نمازیر معدرا تھا۔آپ صورت يس جب اس سے ياني ديجها تو اس كي خماز فاسد موكني بيساك الاشيا ه والنظار صفحه وسيرب اى مصل متوضى اداما عالماء فسات صلاته و فقل المقتلى عامام متيمم إذ ابا الا دون امامه-ے غازیں ایسا حدث لائتی ہو اجس سے بنا کرے تا تھا۔ سم مسجد الله الماري والمرابع الماري المرابع ال

صياك في وي عالمكرى جلد اول مهم مي عب دويكي فارتفع بكاءة فحصل ليه حروف فانكان من ذكر الجندا والنارفصارت تامة وان كان وجم اومصيبة فسلصلا (Y) --- زيدىقدر داجب قرارت بنين كرسكا تفااس مال يى دو سرے ك فليفه بنايا تواس كى نماز بوڭئى اور برك سورة ما تداورتين تھونى آيت كى مقدا یر سے کے بعد فلیفہ بنا یا تواس کی نماز فام یہ ہوئنی ایسا ہی شرع وقایہ جلد اول بجيدي صوالارسي (سی جیکہ مقتدی نے دیوار وغیرہ پر مکھے بوئ قرآن کو دیچھ کر لقمہ دیا تواس صورت المع لقمددے کے با وجوداس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور ایسا بقمدامام سے بے لیا توسب کی نماز خراب ہوجائے کی جیسا کہ عمدۃ الرعایہ ماستيشر وقايه جلداو ل صفيه المن عيد دوفتم المفتدى امامه اخذا عن المصحف تفسل صلاته وصلاة الامام الصَّاان احد فتحه اه-🕜 🗨 سریا با تھ کے اشارہ سے کلام کرنے پرنماز نہیں اُوٹٹی ہے جیسا کہ ورمحتار مع شامى طداول سفرسس يرب لاباس بشكلم المصلى واجاب براسه كمالوطلب منهشئ اوابهى دبه هما وقيل اجيد فاوم أسعم اولا - اوقيل كمضلية مفاشار بيل لا المفرصلول كعتين \_ امام کا پڑھنا لیسند آیا اس پر روٹ مگا اورزبان سے باں نکلا تواس صورت ميس ممازيمين فاسد بوك. اور اگرخوش كلوني كے سبب كها تو نمازجان رے کی۔ ( بہارشربعیت حقید موم فی ۱۵۰ (٢٩) - جبكرامام كرسيدها كفرا بوجائة شم بعد قعدة اولى كے بے معتدى نقمدد كا تواس كى ناز باطل توجائ كى اس كي سيدها كعرا ابوما کے بعد بیٹینا گناہ ہے اور گناہ کرنے کے لیے لقمہ دینے سے نماز ہرباد ہوقیا تھے

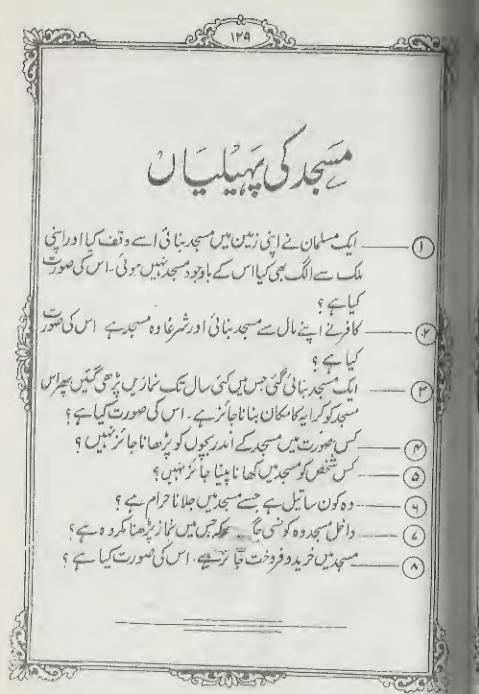

سے نکلتے ہوئے اس نے قرآن کی تلاوت کی ۔ تواس صورت میں اگرچراس کے کسے کے جواب میں سرحی می الرچراس کے ایت کرمیے نہیں بڑھی می اس کے باوجود نماز فاسد ہوگئی اب بنا نہیں کرسکتا الاست باہ والنظائر صفی میں میں سے ای مصل تفسیل صلات بقراء قالفران و فقل میں سبق الحدث فقراً فی ذھا بلا۔



الاشباه والنظار صفى ٢٠٠٠ ميل ب تكرة الصناعة فيلامن خياطة وكتابة المحروتعليم صبيان باجر لالعيرة-\_معتكف اورير ديسي محسواكسي ومعجزي كهانا پييا اورسونا مايز نهب جيساكه ورمختارا حكام المنهايس بي يكوه الحلونوم الالمعتكف ون-معنما المذاجب كمان لين اورسون كالراده بولواعتكاف كرنيت رك معجدين جائے کچھ ذکر ونماز کے بعد کھا ٹی سکتا ہے۔ جیساکہ روالمتار طبداوّل صفرسهم يسب إذ المادة للت ينبغي الناينوى الاعتكاف فيلاخل ويذكر بله نعالى بقدى مالوى اويصلى شريفعل ماشاء ي تاوى مندير - اور حضرت صدرالشراب رحمة الله تعالى عليه تحريفهاتي يك بعضول في صوف المعتكف كااستثنار كيأا ورميي راجح بب بهذا غريب الوطن بعي نيت اعتكاف كمريك خلاف سے بیچے . ﴿ بَهَا بِهِ الْمِصْرِ لَعِیْتُ جَلَد مِصْغُونِ اللهِ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ مِنْ کَا تِیل مُسِحد " یِس جِلا نا حرام ہے مرکز حبکہ اس کی بوبالسکل دورکرد ا جا ت توجا نز ہے . ( نتاوی ضویہ جلد سوم صفح ۸۹هر) جس جلد کو نے لئے فاص کرایا ہوسجد کی اس جگہ میں نما ذیڑھ ن مكروه ب جبياكه الات باه والظارم فوس، مرس ب اى مكان في المسعد تكره الصلوة فيه ؟ فقل ماعينه لصلات دون غيرة - جبکه خرید و فروخت بقصد رتجارت مه بو بلکد آین یابال یحول کی ضرد ا سے بوتواسط معتلف کومسجدین فرید وفروخت جا نرہے بشرطیکہ وہ چیز مسجدی ندبویا بوتو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے ۱ بہارشرایت حصر مجم صفح علیہ) اور ورافقارمع شاقی جلددوم سفو الاسلامين ب خص المعتلف باكل وشرب ولوم وعقد احتاج اليه لنفسداوعيالد فلولتجاس لأكسالا-

بوابات منجدكى ببيليال

 آسس اگرمسی الیسی جگه نبانی که وه آباد نہیں پوکسی اور رزوه مسجد کام سی آسے کی تو دقعت کرنے کے باوجوں وہ سجد نہ ہوئی جسیاکہ اعلم وزینا مام اختیا بریکتی اور وہ مسجد کام میں آئی نہیں آنے کی تو وہ سجد رزیونی ، عالمگری میں سیسستی اور وہ مسجد کام میں آئی نہیں آنے کی تو وہ سجد رزیونی ، عالمگری میں سے محل بھی مسجد دافی مقاس کا حبث لایسکنھ احد وقل ما ہمویہ انسان لعرب مسجد دافی العالم العالم

-- سبجد منهدم ہوگئی تقی اسے کافرے اپنے مال سے بنایا تو شرعًا وہ
 مسجد ہے جیسا کہ متاوی رضویہ جلد شعشہ صفح ۱۲۶ میں ہے بوابعدم مسجد

ا عاعاد بناء ه كافر بماله لمريخر ج عن المسجدية

جبکہ متو لی نے ایسے مکان کومسجد بنایا جومسجد کے نام وقف کھا

 قارچہ اس یں کئی سال تک نمازیں پڑھی گئیں اس مجد کو کراید کا مکان بنا ناجائز

 جب دہباد شریعیت حصد دہم صفح ہے۔) اور فتا وی عالمگیری جلدو وم محری صفح تھا

 بیں ہے متولی مسجد جعل معاز لاموقو فاعلی المسجد مسجد اوصلی الناس فیلہ سندی تمریز لا سال سال السال المان ال

(س) -- بب کہ بچ ناسمھ ہوں خصوصا کر پڑھانے دالا اجرت کے کر پڑھا تا ہوتوں صورت بیں اور مجی زیادہ ناجا کر سے ۔ افتاوی رصنو پہجلد اصفح میں اور





فيها ويقعد تمريقوم فيصلى بركعة اخرى ويقنت فيها ايضًا هو الميتار حكد افي الخلاصة -

جبکہ و تر بڑھنے والے کو شہر ہواکہ دہ پہلی دکھت کے قیام ہیں ہے کہ دوسری یا تیسری دکھت ہیں وہ ہے اس صورت میں جب رکھت ہیں وہ ہے اس شری دعائے قوت پڑھے بھر قعدہ کرے اور کھڑا ہوکر دورکوت دو قعدہ کے ساتھ بڑھے اور ہرا کہ ہیں دعائے قوت ہی بڑھے کا حکم ہے جسیا کہ فتا وی عالمگری جلد کی بیٹن دکھتوں میں دعائے قوت بڑھنے کا حکم ہے جسیا کہ فتا وی عالمگری جلد اول ہو کہ اوال الناف فالله فالا ولی اوال الناف فالله فالد ولی اوال الناف فالد ولی اوالا الناف فالد ولی اوالا الناف فالد ولی اوالا الناف فالد ولی ہونے ہوئے الناف فالد ولی اوالا الناف فالد ولی اور مناف الناف فی فی الناف ف

وسبحدة سبونهين اورمقتدي سے بحالت اقتدار سبو واقع ہوامثلاً قعدة ا ولی بی تشتهد کے بعد در و دشریف پڑھ دیا تواس صورت میں اس پر عدة سرونين - فتاوى عالمكرى جلدا ول مصرى صفى ١٢٠ ميس ب لاسجد للسهوفى العيدين والجمعة لثلايقع الناس فى فتنة كذا فى المضراب نافلاعن المحيط - اورجو بره يزه جلداول صغيم يس ب ان سم المؤتم لعربلزم الاصام ولاالمؤتم السجود - خیرقیامیں قرآن مجید بڑھنے سے سجدہ سہو داجب ہوتاہے بہار شریعت معتر تبارم موسوس بی در قعدہ ، رکوع دیکورسی قرآن پڑھے سے ہور اجب ہے ،، اور روالمتار طراول صفح موسم ين ب لوقرأ القران هذا راى في التشهد) اوفي الركوع بلزمه مالت قيام ين تسمدر عن سي سيدة سبو واجب بوتا (4) ( روالمحارجلداول صحمه م) -4 بعدرواب زارت كاع بسادك ع كرا رحرة سم واحب ہوگا -اورقراءت اورک کرنے کے بعداس رکوع کا دوبا رہ کرنا فرض ہے اگر نہیں کرے گا تو نماز باطل ہوجا سے گی۔ فتاوی عالکیری جلد اقل صفي السي على الوقد م الركوع على القراءة لموصه السحود لكن لا يعتد بالرجوع فيفرض اعادة بعد القلءة كذا في البحرابرائق. ( ) --- الحمل كيورت يركاس كيورك الحمدير الحمد يرك توجدة سبو واجب البين يون بى فرض كى مجيلى ركعتون بين فالخرى تكرار مطلق سجدهٔ سهو واجب بني . (بهآرشرلعيت حصد جمارم صفح هم) اورفتاري الميكي

## جُوابَات سجدَة سهوكي بَهِيليَال

اس سنده اخره شرور سهو کرنے کے بعد و درکت اور ملادی۔ یا میا فرخ میرد کر سی سی کری ہے۔ یا نماز کا کوئی ہوده میرد کی سی کرئی ۔ یا نماز کا کوئی ہوده میرد کی ایسا یا ہودہ تلاوت روگیا تھا چنیں ہودہ ہو کرنے کے بعد اداکیا توان صور توں میں سی جدہ سہو کے دوبارہ کرنے کا حکم ہے۔ درخیا درخ روالحیا رہا اول معنی سی سی میں ہوگے دوبارہ کرنے کا حکم ہے۔ درخیا درخ روالحیا رہا اول معنی سی سی سی اداسی کی کعتین فی مینا اولف لا وسی ایسا عالی سی معنی الدن اولی المسافر ادالوی سی سی کہ کا کھی میں المسافر ادالوی سی سی کہ کا کھی میں المسافر ادالوی المسافر ادالوی المسافر ادالوی المسافر ادالوی المسافر ادالوی المسافر المس

رَان بُيرِى مورتوں كے يُڑھے بِس ترتيب واجب ہے عُران كے توصف مِن ترتيب واجب ہے عُران كے توصف مِن ترتيب واجب ہے عُران كے تھوٹ بر ترب ہے ہے واجب نازے نہيں ہے ۔ دوالحتار جلداق ل صفی سور القران فلوقر ما منكوسا انفرلكن لادلسور له سجود السهولان فلاف من واجبات الصلاة كما ذكرة فحد البحر في باب انسهو ۔

ے۔۔۔ جمعہ اورعیدین کی نمازمیں و اجب ترک ہواا ورجاعت کیے

# · سِجُرُةُ للاوَتْ كَيْبِيلِيا ·

\_\_\_\_ نه آیت مجده پرهی اور نه شی مگر مجد هٔ تلاوت واجب اس کی صورت کیا ہے ؟

سے۔ وہ کون کی صورت ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے پر سجدۂ تلاوت واجب نہیں و

سے سجد و تلاوت واجب ہوامگر ادانہیں کیا اور گند گار بھی نہیں اس کی صورت کیا ہے ؟

@——امام سے آتیت سجدہ سننے کے باوجو دسجدہ تلاوت ادا کرنا و آب نہیں اس کی صورت کیا ہے ؟

ا بت سجده برهی بیرمجانس بدل کراسی آیت کو دوباره پرهی مگر اسی آیت کو دوباره پرهی مگر اسی آیت کو دوباره پرهی مگر ایک بی سجده واجب بواراس کی صورت کیا ہے ہ

ے۔۔۔۔ وہ کون شخص ہے کہ جس نے آیت سبحدہ سی مگراس پرسجدہ ملاو واجب پنیں ہوا ؟۔ جلداول مصرى صفح ماليس م لوكري هافى الاوليس بجب عليد سجود انسهو بجلاف مالواعاد هابعد السورة اوكر رها فى الاخريس كذا فى التبس -

المحمد المرقعدة الخيرة في الشهديم عنى المعروب العمد المعمد الماريف المحمد المعمد المعمد



CASONE AND

# جوابات بحدة تلاوت كى يهيكيا

ا — امام نے آئیت سجدہ پڑھی تو اس صورتیں اگرچہ سمندی نے آئیت بجورزیگا اور نہ می سگر امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے جیسا کہ فقاوی عالمگیری جلدا قرال مطبوعہ مصر سفر ۱۳ الدیس ہے اذا تلا الاصام ایتہ السیحی قد سبعی ہا و سبعی الما موم معمد سواء سمعهامند اور لا۔ سے اس کی صورت یہ ہے کہ جدہ کی آئیوں کو پڑھے نے بعد فور اسمار کا سجدہ کر لیا یعنی آئیت سجدہ کے بعد میں آئیوں سے زیادہ مذیر ھی اور انگیا کر کے سجدہ کیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو ادا ہو گیا۔ اب اس کے فرمہ سجدہ تلاوت واجب نہیں رہا د بہار شریعت جھٹے جادم ہوئیا

اورفیاوی رضویہ ملدسوم صفح میں بین ہے ، سیحدہ کا افور کیا جائے ہوں کیا جائے ہوں کے الفور کیا جائے ہوں کے الفور کیا جائے ہوں کے دادا ہوجا تا ہے اگرچ نیت نہو فی روالحتار (طلداوّل طاق ) لوس کع و سیجی اللصلاۃ فور اناب سیجو د المفتدی عن سیجو د التلاوۃ بلانیۃ تبعالسیجو د امامہ لمامر انف المفتدی عن سیجو د التلاوۃ فوٹ اوان لمرینو یا بلکہ ہمارے علم النفات تو می المفتر ہما ہم المفتر ہما ہم ہمارے علم المفتر ہما ہم ہمارے مام میں کہ اور میں کے مام و المفتر المفار ہم ہمارے مام کی ماحت نہر ہمارہ کی ماحت نہر ہماری معنوں ہماری میں ہماری کے موالی کو اکثر النباس ہوجا ہے مراقی الفلاح (مع طوطاوی صفح میں کے باعث جمال کو اکثر النباس ہوجا ہماری الفلاح (مع طوطاوی صفح میں کے باعث جمال کو اکثر النباس ہوجا ہماری الفلاح (مع طوطاوی صفح میں کے باعث جمال کو اکثر النباس ہوجا ہماری الفلاح (مع طوطاوی صفح میں کے باعث جمال کو اکثر النباس ہوجا

مع كثرة القوم اوحال المغافتة حتى لا يؤدى الى التخليط - اه ملغضا .

- مقترى ن آيت بحره تلاوت كى تواس صورت ين اس پر سجد كو تلاوت واجب بنيس بيان كى كرامام اورسالة كيمقد يول ن ساتو الن پر بجى واب الن پر بجى واجب بنيس في اوئى عالم كرى جلدا قل صفى سال مين بيان من المام ولا الموقة والسجو دلافى الصلاة ولا بعد الفراغ منها كذا في السراج الوهاج اور ورى تاريخ شاى جلدا ولي مفى المام ولا المؤتم لوكان السامع فى صلاته اى صلى المؤتم لوكان السامع فى صلاته اى صلى المام و المام و المام و المام و فى صلاته اى صلى المؤتم لوكان السامع فى صلاته اى صلى المؤتم لوكان السامع فى صلاته اى صلى المام و الما

جبکہ امام سے آیت سجدہ سنی بھرامام کے سجد ہ تلاوت کرنے کے بعد
اسی رکعت میں جاعت کے اندرشایل ہوا تو اس صورت میں امام سے
آیت سجدہ سننے کے ہا وجود سجد ہ تلاوت کرنا واجب بنیں ۔ لیکن اگردور سر
رکعت میں شاہل ہوگا تونما زستہ فارغ ہوکر سجدہ تلاوت کرے گاجیسا کہ
فتاری عالمکیری جلدا قراض میں الاسام ملاحل فصلة
الاحام بعد ما سجع دھا الاحام رلا بسجدہ ہا وہ فااذا ادس کہ فی اخر
تلات الرکعة احالواد مرکم فی الرکعة الاحری بسجد ھا بعد الفراغ
تلات الرکعة احالواد مرکم فی الرکعة الاحری بسجد ھا بعد الفراغ
کذافی الے افی ۔ احملے میا

THE STATE OF THE S

action of the second

جس مقام پراقامت ک تیت کرناصیح ہے سافرنے و إل اقامت ی نیت کی مراس پر جار رکعت پڑھنا واجب نہ ہوا بلکہ دو ہی رکعت یر مفنا واجب رہا . اس کی صورت کیاہے ؟ - وه كون سى صورت بكرمسا فرايك شهرمين كنى بهينه تلهرا مكران ير جار ركعت والى نماز كو دواي پژومنا و اجب ريا ۽ ده صورت کیا ہے کہ ایک سلمان ساری دنیا میں تھوم آیا مگار يرنماز كاقصب ركرنا واجب ندبوا و - وہ کون ساحا جی ہے کہ مکہ شریف میں بندرہ دن تھہرنے کی نیت ے حاضر ہوا اس کے با وجود نماز کا قصر کرنا واجب ریا ہ - وُه کون لوگ بای که ایک جگه ایفوں نے بیندرہ دن قیام کی نیت ئى مرًاس كے باوجود وہ مسافر بى رہے ۔ چار ركعت دانى فرص ال كور أُو بس صورت میں شرعی مسافر کوچار دکھت فرض پڑھٹا عفروری ہے ؟ ۔ وہ کون کی آبادی ہے کہ مسافر اس میں پیندرہ دن مفہرے کی بیت سے نہیں کا ض ہوا اس کے باوجوداس پرجار رکعت فرض پرصاصروری ہے كس صورت بين مسافر مقيم كے سي مازينين براه سكتا ؟

-- مسافرے مقدمے پیچے ظرکی ٹماز پڑتھی مگر چار کوٹ پڑھ سااس پر لازم نہیں ہو ااسس مسئلہ تی صورت کیا ہے ؟

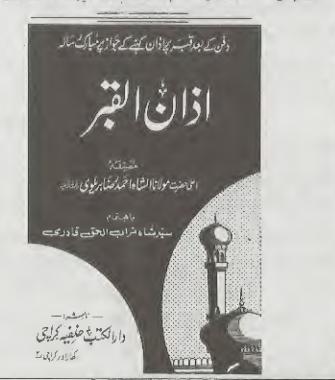

- بس صورت میں ما فرکے تھے معیم کی نماز نہیں ہوگی ؟ بحوايات مازما وك يملاان السامة على المراه المن المنازع جليم المراه المنع على المناه ا - شرعی مسافر کومقیمر کی اقتداد کے بغیر خالت سفریس جار رکعت ان 🕕 - مسافرے مسافر کی اقتدار کی پیمراہے عدت لاحق ہوا تو وہ وصوبائے زض کوچار ، ی پرصا صروری ہے ۔ اس کی صورت کیا ہے ؟ کے لیے کیا کئی سے کلام نہیں کیا اور اقامت کی تہ مرلی بھرجب - ایک مسافرایسے یا پیچشہرمی داجل ہو اکرشن کے درمیان موسو کویٹر کافاصلہ ہے مراسا فرنے مسی مگر بندرہ دن تھم سے کی نیت بنیں کا ان کی صورت کیا ہے ؟ وابين بهوا توامام نمازس فارغ بوجيكاتها لتواس سورت بين اقامت ى نيت كے باوجود بنا كرنے بيس مسافر پرچار دكھين پڑھينا واجب مذ \_سافرایک ایس ترس بندره دن سے کر عمرے کی بت سے دائل موا بلکہ دوہ می دکھرت پر سنا واجب رہا جیسا کر اور الا اوار صفحہ اس میں ہے مسافرا قتلاى عسافر ثمراحدت فلهب الخيمص للتوضى او ہوا کہ جہاں اس کا وطن اسلی آبیس ہے بھر پیدرہ دن تھرے کی بیت کے الوى الاقامة في موضعها تمرجاء حتى فرغ الامأمرولم يتكلم بغیروہ مقیم ہوگیا اس کی صورت کیا ہے ؟ افرائے شہری دَاخِل ہو امگراس پر عَار رکعت پڑھنا تھے۔ نہ وشرع في المام الصّلاة فلايتمام بعابل يصلى بركعتين -ہوابلکہ دوہی رکعت فرض پڑھنا واجب رہا۔ اس کی صورت کیاہے ؟ اس کی صورت یہ ہے کہ مسا فرکسی کام کے بیے تیرہ تیودہ روز کی نیت کسی تنه بین تنهم ا. مگراتنے روز بین کام نه جوا او پھر بار وتیرہ روز کی نیت سے تھیرا اور پیرا تنے روز میں کام مذہوا - تو بھرتیرہ حودہ روز ى ئىت سے شہرا اس طرح ئى مهينه بلك ئى برسيں گذر خائيں جب بھی اس پر جیار رکعت و الی فرطس نماز کو دؤ ہی پڑھنا واجب رہے گا فتاوی عالمایری جلداول مسری صفح اس سی سے دوہقی فی المصرسناين على عزم أنه اذاقضى حاجت يخرج ولمرسدو الاقامة غيسة عشر يومًا قصركذا في التهديب @ - وه مسلمان گھرسے بدارادہ کرکے بھلاکہ ۹۶ کلومیٹر سے مرکی راہ مثلاً ۵ علومیٹر یہ بہو ی کر کھ کام کر نامے پھرو بال سے ، مھومیٹری دور

پرجانا ہے پیمرو ہاں ہے ۵۸ کلومٹر پرجائے کھ کرنا ہے اس طرح وہ ساری - سافرے این وطن اصلی میں بندرہ دن تھرسے کی بیت نہیں کاس کے دنيا لكوم آيا مكراس برقصركرنا واجب مذبوا - اعلى حضرت امام احديد ضابريو باوجوداس پرجار رکوت فرض پڑھا ضردری ہے متاوی عَالمگری جلداوّل مّا علىالرجمة والرصنوان تزير فرمائة بيس واكرد وسوميل كاراده برجيدا مكر شكرت ين ع اذا دخل المسافر مصى المرالصلاة وان المرينوا القامة فيه ارك يعن بين يل جاكريه كام كرون كا وبال سيسين ميل جاؤن كا و إل كذا في الجوهرة النارة -يجيس ميل وعلى نذ القيامسس مجموعه دوسوميل تو ده مسافريذ جوا. ے ۔۔۔ چار کست والی قضا انازمسا فرمقیم کے پیچیے نہیں پڑھ سکتا جیساکہ درمختار ( تاوى رصويه جلرسوم صور ١٩٢٠ ) ير - اما اقتداء السافربالمفيم فيصرفي الوقت ويتمرولا بعسلاة -— وه ایسا حاجی ہے جو مکہ شریف میں اس وقت حاضر ہو اکہ یوم الترو إورشامي جلداول صفح الم ين في قوله لابعده اىلا يصح اقتداء ه بعد یعنی ۸ ردی انجریندره دان سے کم ره کیا تو ده بندره دان ممرے کی نیت سے خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء السبب وهذا اذا كانت فائتنة فيحق ما صربوبے کے با وجود مقیم نہوا بلکرمسافر ہی ریا جیساکہ بدائع الصنائع سافرے سافر کی اقتداء کی توامام کو حدث لاحق ہوگیا اس نے مقیر کو جداؤل من عن وكرفى كتاب المتاسك ان الحاج اذا دخل مكة في فليفد بناديا تواس صورت مي مسافرة مقيم كے سجعے ظهر كى غاز بر معى مكرمار ايام العشرونوى الافاحة خصسة عشريوما اودخل قبل ايام العش ركعت بيرهنا اس برلازم نبين زواجسناكه فتأوى غالكيرى جلدا وللمصري لكن بقى الى يوم التروية اقل من خمسة عشر يومًا ونوى الاقاسة صفحاله مس ب مسافراقتدى بمسافر فاحدث الامام فاستخلف مقيت لايصحولانه لابدله صالخروج الىعمان فلانحقق نية افامة غسة لم بلزم المسافي الانتمام كذافي معيط السخسي ا \_ جراسا فرنے چار رکوت بڑھادی تواس صورت میں مقیم کی نمازاس کے - اسلامی شکر کسی جنگل میں بڑاؤڈال کر باغیوں کا محاصرہ کرے سحم سی ہوگ اگرچاس نے تعدہ اولی کیا ہو اعلیحضرت امام احمدرصابری تویندرہ دن تیام کی نیت کے یا وجود چار رکعت والی فرض اس کو دوہی ٹیصا على الرتمة والرضوان بحرير فومات تين ومسافرا كرب نيت أقامت جاركعت پڑے گا۔ در محتا رمع شامی جلداؤل سفو ۱۹۹ میں ہے بصلی رکعتین يوى يرص كاكنه كاربوكا أورمقيس كانازاس كي يحفيه اطل بوجائك عسكرماص اهل البعى في دارنا في غير مص مع مية الاقامة مل تها المعنيمًا اگردورکوت اولی کے بعداس کی اقت دام باقی رکھیں گے۔ ( تقاوی - مسافرجب مقيم كاقت راكرے تواس كوچار ركعت فرض يرصنا صروری ب فناوی عالمگیری جلدا ول مصری صفوت میں ہے ادافندی رضويه جلدسوم صفح ١٠٩٠) السوه چارزگعت نازسنت ب جے مساخ کوقصر کرنا منع ہے مو تع ہو تو مسافريمقيم الماربعة كدافي التبين

مستقل ہے تواس صورت میں بیندہ دن مھمرے کی نیت کئے بغردہ مقیم یوری چارد کوت بڑھے ور نہ سب معاف ہے جھرت صدرالشریقہ رجمہ المرتعا موكيا جيساك حضرت صدرالشريقه على الرجمة والرضوان تخرير فرمات بي «مسافر عليه تخرير فرماتے بين كه وستوں ميں قصرتين بلكه لوري پڑھى جائے كى البية تو نے کہیں شادی کر لی اگرچہ وہاں پندرہ دن مجمیرے کا ادارہ مذہومقیم ہو گیاہ ا ور روار وی کی حالت یک معاف بی از بهارشر بعیت حصّهٔ تیمارم صفح دی و دبهارشربيت جلد بهصفي ١ ورغني صفي ٥٠٥ وردالمتار جلد اصفي ٢٠٥٠ س قاوى عالمكرى جلدا ول مطبوعه مصصفى سي من ب بعضه وجوز واللمسافر مراو تزوج المسافر ببلد ولمربع الاقامة ب فقيل لايصر مقياوقيل نوبك السنن والمختار انه لاياتى عها ف حال الخوف وياتى كافى حال القرار والامن هكذا في الوجيز للكروري. سا فرنے سافری اقت دار کی پھر اسے صدت ہو اتو وہ اپنے شہر یں وہوں سمقیم ہوئے کی حالت میں چارد کوت دالی فرص نماز قضا، ہوگئی ٹولیٹ بنائے کے لیے گیا کسی سے کلام نہیں کیا اورجب وائیں ہو الو امام نازے سفر میں بھی الس فرض کو چار رکعت ہی پڑھنا صروری ہے جیسا کہ فتا وی عانیاتی فارع ہوچکا تھا تو اس صورت میں اپنے شہریس داخل ہونے کے اوجود جلدا ولمصرى فتفسلاس ببقضى مسافر في السفرما فأته في العصنون بناكرين مسافر براس نماز كاچار ركعت پورى كرنا واجب نه بو ابلكه دو القيض الرباعي الربعًا اله. بى ركعت برُصنا واجب رما جديها كرئيس الفقها مصرت الاجيون رجمة السرتعا ان تمرول میں سے ایک شہری تو اس کا بساوطن ہے کہ جمال ہے وہ عليه تحرير فرمات إلى مسافر اقتدى مسافر شمراحد ت فدهب ال بجرت كااداده منبين ركهتاا ورماتي جارشهر ول بين اس ك جاربيو يال ستقرطور مصرة للتوضى نشرجاء حتى فوغ الامامرولم يتكلم وسرع في الممام برر بن بین تواس صورت مین ان پاینج شهرون مین دا فبل میوا اورکسی جگر<sup>ای</sup> الصلاة فلايتمام بعابل يصلى كعنين نے بندرہ دن عظیر سے کی نیرت منہیں کی مگر اس سے با وجود وہ برشہریں مقیمزی را ب در فحارم شامى جلداول صفى عن ب الوطن الاصلى هومول ولاد نده او تأهله او بوطنه المراسر بویت عصة مهارم موت یں ہے ، دوشہرول میں اس کی و عورتیں رہنی ہول تو دونوں جگہ یو تھتے ىم مقيم بوجائے گا- اور علام ابرائيم طبى وقته الشرتعالي عليه غنيه صف ميمون ابن عابدين شامى رممة الشرتعالي عليه دوالمحتاد جلدا وّل صفحة عن يروطة إي لؤكان لد اهل ببلدتين فايتصما دخلهاصار مقمًا. سشری سافرے ایسی عورت سے شادی کر لی جس کی سکونت والی ا

## جُوْابَاتِ جِمعُ كَي بَيْلِيان

روسس ، فرانس ، برس ، برتگال وغیره کے تبیروں بین بعداور عیدین کی تماز جائز نہیں - جلسا کہ اعلیٰ هزت فاصل بریلوی رضی السرتعالی عند دارصا ہ عنا تحریر فرمانے ہیں ، جہال سلطنت اسلانی بھی رخی ناب ہودہ اسلامی تبیر نہیں ہوسکتے نہ وہاں جمعہ وعیدیں جائز بول الرجیہ وہاں کے کافرسلاطین شعائر اسلام کو نہ روکتے جول الرجیہ وہاں مساجد بحرت موں افران وا فامرت جماعت علی الاعلان ہوتی ہو اگرجہ عوام اپنے جہال کے است جمعہ وعیدین بلام احمت اواکرتے ہول سے کر روست کی ، فرانسس کی ۔ بیرشن ، برترگال وغیر ہا اکثر بلکوشاید کل سلطنت ہائے ایورپ کا یمی صال ہے۔

( فتاوی رضوتی جاید معفی الله به الله و فتاوی رضوتی جاید معفی الله به الله به الله و الاست المام کے شہرے قلعدی مسجد میں جمعه کا اوال سلم الله به بوادر مہی علم مرکارفائے اور سرلولیس لائن کی مسجد کا ہے ۔ اگراس میں مسلمان کو بلاروک کو کہ آنے کی اجازت سمولو اس میں بعد جائز نہیں فتا فی عالم کری جائد قل مقری صفحہ کا ایس ہے ان جماعة اوا جمع عوافی البجامع و المقلق الماری جائد قل مقری صفحہ کا ایس ہے ان جماعة اوا جمعوا فی البجامع و المقلق الماری جائد قل مقری صفحہ کا اللہ کی جائد اللہ کا میں جہاں جماعة الواجة عوافی البجامع و المقری حالت کی اللہ کی جائد اللہ کی جائد اللہ کی حالت کی اللہ کی حالت کی حالت کی اللہ کی حالت کی ح

ابواب اَملسجداعی انفسہ مروجمعو المدیمین -ص - جبکہ پہلی دکوت کا بجدہ کرنے کے بعد مقدی لوگ چلے گئے ہون تو اسس صورت میں جمعہ کی نماز تنہا بڑھ کر لوری کرنے سے جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے جمعَ كى يَهْيَلْيَانَ

—— کی شہروں ہیں جمعہ وعیدین کی نماز خالز بہنیں ؟

(\*) —— دارالاسلام کے شہر کی دو گون می سید ہے جس میں جمعہ دیا ہے تہیں؟

(\*) —— گری صورت میں جمعہ کی نماز تنہا پڑھا کر پوری کرنے ہے جمعہ کی نماز تنہا پڑھا کر پوری کرنے ہے جمعہ کی نماز

- جيك جمع كاخطب موريا بوتواس حالت بي كونسى نمازيشه كا حكيه

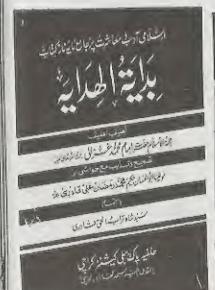





مساكه فادئ عالمكرى جلدا و آصفه السيس ان نفروا بعدما فيد المركعة بالسيد قادئ عالمكرى جلدا و آصفه النالث لاخة كذافي المصمرات و جركم بعد كا خطب و و السس حالت ميس صاحب ترتيب كو قضا كاز يرضي كا عكم ب اور و كاز كرفطيد كيم يميل شروع كرفيكا به المعالم ليورى كريس كا حكم ب و تذكر انه لمر يورى كريس كا حكم ب و تذكر انه لمر يصل الفحر يصله او لوكان الامام يخطب اور و رفعار مع ماى جلدا ول معنى حدالة النفل يتم من من به لوخرج وهوفي السنة او بعد فيامه لثالثة النفل يتم في الاحمود في الرحود وهوفي السنة او بعد فيامه لثالثة النفل يتم في الاحمود في السنة او بعد فيامه لثالثة النفل يتم

تاریل کے تیل سے نیادکردہ اسیبیٹی توشیودارهابن جالزروں کی جربی اور الودگ سے پاک

تاجر حفرات بھی رجرع کر ہی ملنے کا خاص بہند

عاعدكيك بيليكيشنزكواجي وبرمزل مزداع الشميد كادا دركاجي نبرا



المعتارللفتوى قول محمله . کسی نے تنہالیک رکعت نماز مسیدین پڑھی پھر وضو توٹ گیا ا و ر رّب این کهیں کیانی نه بھا تو اپنے گھرجا کر دھنو برایا پھرایک رٌبعت و ہاں پڑھی ا دراس درمیان میں کسی سے کلام نہ کیا تواس طرح ایک رکعت نمازمسجوں اورایک رکعت نماز اپنے گھر پڑھی مگرنماز ہوگئی میسا کر صریث شریف میں ہے من قاءا ومعت فى صلاته فلينصرف وليتوضا وليأب على صلاته مالم يتكلم (ترح وقايه طداد ل مجيدى صفو ١٥٩) · جبکہ جانتا ہوکئنت پڑھنے سے فرض نماز قضا ہوجائے کی تواس صورت بن سُنت برهنا عالزنين ترح وقايه طداول صفر الماسي إذاصاق الوقت يترك السنة ويؤدى الفهض حذر اعن التفوييت - قعدُه اخِرہ کے علاوہ نما زمیں د عائے قنونت کے بعد ورو وسٹرلی بڑھا مستحب ب (رزالمتارجلد استحدیم - تعدهٔ انیره کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی دوسری بجیرے بعد درو درائیے۔ -يرصائنت ب ( فتاويٰ عالميري وغير س) - مرد كوحالت الرام مين ننگ مُرنماز برهان واجت - (كتُبُ مَا) خشوع وخضوع کی نیٹت سے ننگے مئر نماز پڑھٹ استحب ہے۔ ( بمارشرلوت جسة سوم صفي ١٧١ ) جيكه نماز كى تحقير مقصود ہومثلاً نما زكو كئ ايسى مہتم بالتّ إن چرنہيں كہ میں کے لیے ٹویی بہی جانے واس نیت سے ننگے سُرنا زیڑھنا کفرے۔ (درمختار ردًا لمتار جلداوّ ل صفح ۲۲ بهارشرلعت حصّه سوم صفح ۱۲ م عرفات بين جبكه ظهروعصرا ورمز دلفه منين مغزب وعشاء كي نما زملا سر

### ت من سار جوابامتفرقانماز کی بینیلیان

ست يها فحرك نما زحفرت آدم عليات الام، ظهرك نما زحفرت واود على السلام ، عصرى نما زحضرت المان على السلام ، مغرب كى تماز حضرت بعقوب عليهالتسلام أورعشاءكي نازحضرت يونسس عليه السَّلَام ع اداك - (قُلَّا وَيُ رضُو بِيجِلدودم مُطبوعُ لَا لِي لُورَهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نوط :- اس مح باد سے میں جار قول ہیں سکن اعلی حصرت امام احدرصنا بر لوی شی الترتعالے عمر کے نزویک اس قول کوسب برتر جی ہے۔ - بعول سے فرص ماز کا قعدہ اخرہ جھوڑ کر کھڑا ہوگیا بہان تک کرجب سجده يس كياتواس كاوضو أوس كيا. اس صورت بي اگرماي تو وضوكر مجرقعدہ کے بعار بحدہ مہوکر کے فرض نماز لوری کرے اس طرح و منو لوٹے كسبب فرض نماز باطل ہونے سے نيج جائے كى اس ليے كر اگر سجدہ میں وضور توثیت او شراطهاتے ہی فرض نماز باطل مُو کرنفسل ہوجاتی برايه طداد ل صفو ١٣١ كي عد اذا سبقه الحدث في السيود بني عند محمد خلافالابي يوسف \_ اسى كرتت نتح القديرطداول سفي ١٣٠٠ يس م فوله فالسجوداى سجودالخامسة بنى اى على الفرض اح لسبب ذلك الحدث (مكنه اصلاح فرضه بان يتوضى و يافي فيقعد يتشهل وبسلروليجي لسهولان الرفع حصل مع الحدث فلايكون مكملا للسجدة ليفسد الفرص به - 1 ورقناتيس ب قال فخرالاسلام

الفرض فلواقيمت بجاعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلفرتكون السعورت برابتداء وقت میں نماز فرض ہوئی مراسس نے بہتریگی يهال تك كه أخر وقت بين وه نفاس ياحض مين مبتلا بُوكَني تواس صورت بين وہ گنہ گارہیں میساکہ فتاوی عالمگری جلداؤل مری صفحت میں ہے اذا حاصت فى الوقت ا ونفست سقط فى صه بقى من الوقت ما يمكن إن تصلى فيه اولا حكذافي الذخيرة - نازجازہ یں کھلی صف افضل ہے اعلیٰ حضرت امام احدرضا برلوی رضى الشرتعالى عنه تخرير فرمات يي دو صلاة مطلق ميس سب سے انضاع من اوّل بع اور خارجار من سب سے افضل صف اخر " ( فقا وي رصوية جلد جهارم صغب ) - وہ سلان شرعی مسّا فرہے کرجو م و کلومیٹرک راہ تک جانے کے اراق اپنیستی ہے باہر ہوا اس کوعشاء کی فرض نما زصرت دور کعت پڑھنا واجہ جار ركعت پرهناگناه ب بشرطيك قيم كاقتدا دندكى بو -- إسى طرح ظهرور عمری فرض نماز کو بھی اس پر دو ہی رکفت پڑھنا عبر دری ہے بہاں تک کر اگر د در کفت بر قعده ندکیا تو فرض ادانه بو ایلکه بوری نمازنفل بوکی -- اور اگر د ورکعت پر تعدہ کرانیا تو فرطن ادا ہو گئے اس صورت میں بھی صرف تھیلی و دویاں نف ل مونيں - درمخت رئمع شاى جلدا وّل صفى عنه الم سے صلى الفرص الرباعي ركعتين وجو بالقول المناعباس الناالله في ضعلى لسان نبيك صلاة المقيم اله بعا والمسافر ركعتين -- ا درفتا وي عالمكيري جارا ول صفي الم ين مع فرض المسافر مهاعية ركعتان كذافي المداية - والقص واجب عديا

یر صفح این اس صورت مین طهرا ورمغرب کی فرض نماز پڑھے کے بعد نفل و پڑمنا مکروہ ہے (بمارشرلیت جھٹ سوم شعری بر برارائی جلد اصفی سے) - جبکہ ظہر کی چار رکعت مُنت کو فرص سے پہلے نہ بڑھ سکا ہو تو اس صور میں طبرک دورکورے شنت کوظہری چار رکھت سنت سے سلے بڑھنا افضا ہے لان سنة الظهرالقبلية فانتعن وقها فلاخاجه في قضابها الى ال بغير وقت السنة البعد بقوليشهد لدما روى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنها انهصلى الله تعالى عليه وسلّم اذا فامت الام بع قبل الطهر فقطا بعدالركيتين هكذا فيعمدة الرعابة حاشية شرح الوقاية قصا، نما ذکا لوگوں پر ظاہر کرنا گنا ہے اس نے کہ نما زکا ترک کرناگنا " ے اور کناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے جیا کہ وَد الْحَتَار طِدا وَلَ صَحْمِهِ مِنْ ہِ اطهار المعصية معصية . ابالغ نز كاعشاء كى نماز برُه مرسويا اورائ رات بي احتلام موالو بیدار ہونے پر اسے عشا، کی نماز دو بارہ پڑھنا فرض ہے اوراگرلڑ کی احتلام با نغ ہوئی تواس کے لیے ہی رہے مسلم ہے جیا کہ فت اوی عالکیے علااقل ممرى صفح سال بي ب صبى صلى العشاء نمرنا مرواحتلم وانتب فسل طلوع الفجريقضي العشاء - ارس بوگ مشاه کی جاعت ترک کر دیں تواس حالت بیں ترا دیج جا ے بڑھے کی اجازت نہیں جیسا کرفتاوی عالمگری علاق کی عادی ہیں ہے دو نركوا الجماعة لس لهم إن بصلوا القراويج بجماعة - اورود محمارس لوتركوا الجماعة في الفرض له يضلوا النواويج جاعة اسى كے تحت روّالممثار بنداول مصيم سيملان جماعتها تبع لجماعة الفرض فانها لولق والا بجماعة

کی مادآیا که وض سلے مڑھ دیکا ہے تواب رنمازند

کی پھر یادا آیا کہ فرض پہلے پڑھ چکاہے تواب پرنمازنفل ہے یادائے ہی فورًا توردینے ساس کی تصار واجب نہیں جیسا کرر قالمتار جلداؤں صفح میں ہے میں ہے اذا طن اند لویصل فرضًا فیش ع فیدہ فیذ کرانہ فلاصلاه صار

فرجہ کا اس اوغاری ۔
جاعت قائم ہوگئی تواگراس سے پہلی دکوت کا سبحدہ ہنیں کیا ہے یا پہلی
جاعت قائم ہوگئی تواگراس سے پہلی دکوت کا سبحدہ ہنیں کیا ہے یا پہلی
دکھیت کا سبحکہ ہ کرچکا ہے اور نماز دویا تین دکھیت والی ہے توان دو لؤ ل
صورتوں میں حکم ہے کہ قالت قیام ہی تیں ایک طوف سلام پھیر کر فرض نماز کو
توڑد ہے اور جاعت ہیں شریک ہوجائے ۔ اور اگرچار دکھیت والی فرض نماز ہ
اور مہلی دکھیت کا سبحدہ کرچکا ہے تو ایک دکھیت اور طاکر جاعت ہی شریک ہو
جیسیا کہ شرح وقاید محبدی جلد اوّل صفح ہے الاولی قطع حاقدہ ی حرض منفر ڈا
فاقیمت لہذا الفرض فان اور سبحد للرکھة الاولی قطع حاقدہ ی وان سعب میان کان فی غیر الرباعی فکذا۔ وان کان فی الرباعی یصنہ مرکعة اخری صف

كذا فى الحلاصة عنان صلى البعاوقعد فى الثانية قدر التشهد اجزأت م والاخريات فلة ولصيرمسينًا لتاخير السّلام وان لعربيّعد فى الثانية قدرها العلت كذا فى الهداريّة -

 امام جس سے جارر کوت فرض کا تعد و اخرہ چھوٹ گیا تھا وہ یا کجویں كاركوع كري كيد تعده كى طرف والس بوكيا سكر مقتدى كومعلوم نه بوا! ور اس سے سجدہ کریا تو اس طرح یا بخویں رکعت کا سجدہ کر اسے کے یا وجود فرص إطل بوكرنف لنهي بوا- جيساكه بجالرائق جلددوم صفي يسيس به لوصي امامرولم يقعدف السالعة مت الظهر وقام الى الخامسة فركع ونابعه القوم تمرعادا الامام الى القعدة ولم بعلم القوم حتى سجد واسجد لا لانفسد صلاتهم - جبکهایک نمازقصاد بولنی او ریزنبیں یا دہے کہ کون ک نماز قضا بول تواسس صورت میں اس روز ک پانجوں نماز کے پڑھنے کا حکم ہے جیسا کہ فتاوی عَالَكُيرِي جلدا وَل مصرى صفى ١١١ ميس بي مرجل نسى صلاة ولا بدريها ولعريقع تحريه على شيئ يعيد صلاة يوم وليلة عندناكذ افى الظهيرية جس مے عشارا وروتر کی نماز منہیں بڑھی *اگر*وہ صاحب ترتیب ہےاہ فجرک نماز کا د فت صرف آنیا بی ہے کہ جس میں وہ صرف پانچے رکعت نماز پڑتھ سكتاب تواس صورت عين افركى نما زمير يسلي صرف وتركى قصا ويرصف كالحكم سے جساکر شرح و قایر طلد اوّل مجیدی صفح الماس ہے ا ذا فات العشاء والوسترولمريبق من وقت الفجر الاان بسع فيلخمس كعاست فضي الوتر ويؤدى الفجرعند إلى حنيفة يض الله تعالى عنه-جونفل نماز كرقص را شروع مذكى ال كرتوري سے قضاء واجب

نہیں مثلاً پیغیال کیا کہ فرض پڑھنا ہا تی ہے اور فرض کی بینت سے نماز شرق

SER 141 250

يصير مكعتان نافلة شميقطع ولقتدى اهملخصا

اور تنويرالا بهساري به تسرع فيها اداء منفرد ا ثمراقيمت بقطعها قاشا بتسليمه واحدة ويقتدى بالاهام ان لريفيد وكعد الاونى بسجدة اوقيلا فى غير رباعية اوفها وضيرالها اخرى .

(۳) -- دوآدیموں کونمازی کے سامنے سے گذریے کی صورت یہ ہے کہ ایک ان تر ہے نمازی کے سامنے بیٹھ کر کھڑا ہوجائے اور دوسرااس کی آڈ بچواکر گذر جائے بھردہ دوسرااس کی پیٹھ کے بچھے نمازی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہموجائے اور پیگذرجائے ۔ پھردہ دوسے راجد حرسے اس وقت آپاسی طرف بسطے جائے (مبار شریعیت حصنہ سوم صفی ہے ۔) اور فتاوی عالمگر تھے معری جلداؤل صفی مو دردالحتا رجلداؤل صفی مہم میں ہے لوسران ان یہ فور احد هما امامہ وعبرا لاتھر و لفعل الرخو هائے کہ او عیران کہ اف القنب نہ۔

الم المرافي كاطواف كرك كى خالت ين نمازى كرمامة مى كدرنا المراف صلاة فصاركس بين بديد صفوف من المصلين مكذرنا مكذا في در المحتار حلدا وكل صفوع ٢٢٠٠ م

جبکہ الم کے لیے سترہ ہو تو مقتر ہوں کے سُامنے سے گذر ناجا مُزہ ہواور
مسجد دل میں بھی مقتد ہوں گئے سے گذر سے میں کوئی حرج نہیں جبکرا ما کے

 آگے سے مذہو - بہار شریعیت حقد ہم وم صغور ہا ور ردا لحت ارجلد اول کی ایک سے لیوں و مار فی قبلة الصف فی المسجد الصغیر لمریکرہ اذا کان لاحام سنرة ۔

للاحام سنرة ۔

﴿ --- و ه نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگروہ چھوٹ جا کہ تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ لیک اس پرظہر بڑپھنا فرض ہے

الاستعباء والنظائر صفوه وسيس بال فريضة بجب اداءها وبعسرم قضاءها وفالطائر صفوه والمايقة فني الطهر

ج \_\_\_\_وہ نمازع پر الفطرے کے جو کسی عذر کے سبب فوت ہوجائے توصر بن ورکھ کے دور اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی اس کے بعد نہیں ہے واقع خریع نہی کہ علی الی الدوال من العلام فقط فو فقی اس المتنائی کا لاول و تکون قضا الما الماد والے من العلام فقط فو فقی استانی کا لاول و تکون قضا الماد والے من العلام فقط فو فقی استانی کا لاول و تکون قضا الماد والے من العلام الماد والے من العلام فقط فو فقی استانی کا لاول و تکون قضا الماد والے من العلام کی الماد والے من الماد والے من العلام کی الماد والے من العلام کی الماد والے من العلام کی الماد والے من الما

س وه عبداضی (بقرعید) گی نمازے کداگروه دسوین دی الحجه کو عذریا بغیر عذریا بغیر عذریا بغیر عذریا بغیر عذری نیز می جائے گی اور دور س کی تضایر شی جائے گی اور دور س کی تضایر شی جائے گی اور دور س کی تضایر شی جائے گی ۔ اور دور س کی تضایر میں کے بعد کہی اس کے تعفی اس کے قضا نہیں پڑھی جائے گی در من ارم حرق المتار جلدا قول مفوی ہے بجوز تاخیر ها الی اخر قالت ایام النع بلاعد رمح الکراهه و و به ای بالعن البور بلا و دفتا ۔ اور شامی س ہے قولہ بجوز تاخیر ها الی و تکون فیما بعد البور الاول قضاء کما فی اضعیت البکرائع و الزیاعی ۔ الاول قضاء کما فی اضعیت البکرائع و الزیاعی ۔

ص بیمدیزاز دباره پرسی جائے گی - اسی طرح جمدیاکسی فرض نما ذرک وقت جنازه آجائے تو پہلے اسی کی نماز پرسی خائے گی بشرطیکہ فرص کے قصا موسے کا اندریت منہ ہوجیا کہ الاست ماہ کالنظائر صفح السر میں ہے دواجقع عید وکسوف وجناز لا یہ بنائی نقد بحرالجنائی لا وکن الواجمعت مع جمعة وفرحن ولم بخف خروج و قبلا -

و حرص و عمر بیت سروی رسید. سے چاندگر ہن کی نمار سیلے پڑھنی چاہئے . بشرطی کہ وتر اور تراو بج کے لئے فوت ہونے کا نذابیشہ مذہبو ، حضرت علائد ابن مجیم صری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ

SE WEST

Vall.



خالت میں ارہے جائیں توان کی بھی تازنہ پڑھی جائے جس سے اپنے ال باپ كو مار و الا اسب ك بهي تماز نبيس حوسبي كا مل جيسين ربا عضا اوراسي هالت بي ماراكيااس كي بهي نماز نهيس- إبهار مزوية حقية جادم عيدا بحالة عالمكيري وورقحان ا سے کے کی خارجا زہ بی ہیں بڑھی جا سے گی بدا تع الصنا نع جلدا ول منا ين ب إذ إوجل طرف من اطراف الإنسان كني إداوم جل الله الالحسل الا الغسل المهلاة ومالم يزدعلى النصف الايصلى عليه - اهطغمًا - فتا وى عالمارى جلدا ول صفوه ١٨١ ميس بي كراس عورت يس اكثر كا إعتباركياجائ بعنى الرمسلان زياده أبي تومسلان كيتت سيسب برنمازجاز پڑھی جاے اور اگر کافرزیادہ ہیں اوکسی پرنٹر عی جائے۔ اور اگر برابر ہی تواس صورت ين يحلى يرزير عي جانع اورور فتار مح تاي جلدا وليد سي إن استوواعسلواو اختلف فى الصلاة عليهم ييني الرسلان او كافربرابر بون أوان كوعل دياجا تريكن ال كى كارجنازه ين اختلات ب اورشاي سي عليه سے كراكر كا قررياده يا برابر عول توان وونول صورتول س بی مسامات کارت سے مب برنماز ورسی جائے اورکسی صورت میں بغیماز دفن ذكياجات مي ادجب ساى ك اصل عارت يرب ماك فحالعلية ينبغى ان يصلى عليهم في الحالة الثانية الينها اى حالة ما اذاكات الكفاراكترلات حيث قصدالمسلمين فقط لمركين مصلياعلي الكفارواكا لم تجز الصلاة عليهم فى الحالة الاولى ايضًا مع ان الانفاف على الجوا رفينغي الصلاة عليهم في الإحوال التلاث كما قالت بمالا مُنة المثلاثة وهواوج قصاء لحق المسلمين بلاار تكاب منهي عنه اه ملغصار - ہوشخص کہ بابغ ہونے سے پہلے یا گل ہوااور زندگی بھریا گل ریاکہ مخلف

## جؤابًاتِ جَنَارَهُ كَيْبِيلِيَان

اسبعد سن مازجازه پڑسا جائز نہیں فتاوی وضویہ جاریمارم صفی ہے میں ہے کہ «نمازجنازه پڑسا جائز نہیں فتاوی وضویہ جائے ہیں مگروہ کر گئی ہے ۔۔۔۔۔ تنویر الایساریس ہے کہ هت تحریباً فی مسجد ہا عہد میں اور ہر مگروہ کر بی ناجائز وگناہ ہے جسیاکہ ردالم تارجلہ اور النا النا المعاصی بان میں ہے صرح العلامة ابن نجیم فی رسالة المؤلفة فی بیان المعاصی بان میں ہے صرح العلامة ابن نجیم فی رسالة المؤلفة فی بیان المعاصی بان میں میں میں میں المعاصی بان موجانا ہے جسیاکہ ردالم المعاصی بان موجانا ہے جسیاکہ ردالم المعالی المعاصر اردالی میں ہے قال ابن الکمال لات المعامل المت المعاصر میں المعامل المت المعاصر میں المعامل المت المعامل میں ہے قال ابن الکمال لات المعامل میں میں میں میں میں میں المعامل کا مرتکب فاسق کی ملاحم میں میں المعامل میں المعامل کا مرتکب فاسق کی ملاحم میں حق الکتب الفق میں ت

رے باغی جوامام برتق پر ناحق تر وج کرے اوراسی بغاوت میں مارا جائے۔ ڈاکوجو کہ ڈاکہ میں ما راگیا سان کوغسل دیا جائے بندان کی نما زجیاڑہ پڑھی جائے۔ جولوگ ناحق پارے داری ہے لڑیں بلکہ جوان کا تماشاد بکھ رہے تھے کہ اسی لت میں پھرا کر لگا اور مُرکئے توان کی بھی نما زنہیں ۔ حب شے نے کئی شخص کو گلا گھونٹ کر مارڈ الا ہو۔ شہر میں رات کو ہتھیا رہے کرلوٹ مارکریں وہ بھی ڈاکو ہیں اس

نبواقواس كى موت يجاس سال ياس سے زيادہ يں بواس كے جازہ ي اِحتیاطا دولؤل کے قبیر الوٰں سے انگ ہیسری جگہ دفن کیاجا ہے (فتا دی نابالغ کی دُعًا پڑھی جائے گی جیساکہ جو ہرہ نیرہ جلدا و لصفر ۱۰۸ میں ہے ۱۵۱ عالمكرى جلداة ل صفوالد ورمتارة من ي جلداول صفي عدي كان صغيرا اومجنونا فليقل اللهم اجعله لنا فرطا الزاورغني مفرسهم - مالک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں مروہ وفن کرنا مرام ہے مير بينبغى ان يقيد بألجؤن الاصلى لانه لم يكلف فلاذنب له كالصبى ( فنا وی رصوبہ جلدجیارم صف ۱ ) جگہ ہوتے ہوئے پُرانی قریس دن کر ما حرام بخلاف العارضي فاندقد كلف وعرض الجنون لا محو اما قبله-ب (قدادی رضویه جلدم صفیماله) اور سجد تغییر بولے کے بعد عن جون کاری الزجازة ين مسدونا كي نيت مصورة فالحديرها ما برب بھی مردہ کو دفن کرنا جام ہے (فت اوی رضویہ جلد مع صفح اللہ) جيساكه عدة الرعايه حاست يشرح وقايد محيدى جلدا ولصوع بالمعين ب كازجازه يرشص بغرمرده كودفن كرناح ام عياس يحكه تازجازه قرأ الفائحة بنية الشاعجاذكذافي الاشباة-فرض باورفون كاترك وامب-یحلہ کی معجد کا امام کریس کے پیچے میت نماز بڑھاکر تا تھا اگرولی سے وہ -ومسلان كرسمندريس بحرى جهاز ياكشى برمرفات بي اورساب انصل ہو تواسے کا زجازہ پڑھانے کے لیے دلی سے اجازت لیناصروری نہیں۔ د در ہوتا ہے تو ایسے مسلمان مُردے زین میں دفن تنہیں کئے جاتے بلکہ پانی میں كراعليح عندت امام احدر رضا برملوى وفى الندتعالى عند تخرير فرمات بين - ١٠ امام دال دے جاتے ہیں۔ فتاوی عامکری جلداول مطبوعہ مصرصفر 179 میں ہے الحسى مينى سُجِه محله كُمَّا الم م اكرميّت ان كے پیچے نما زيڑھا كريّا تھا اور يفضل دينے العيمات الرجل في السفيت يغسل ويكفن كذافى المضرات ويصلى میں ولی سے زائد ہیں تو ہے اذن ولی (نماز جنازہ) پڑھا سکتے ہیں۔ (فتا وی عليه ويثقل ويرمى فى البحركذ افى معراج الدرابد رصنويه جلد جهارم صفحه همر) - ا درجن لوگول كو دلايت عامير حاصل يوني - بو کا فرہ دمیمسلمان سے حاطرے اگر بحیاب حال بڑے کے بعد ب صير ملطان اسلام اس كانائب يا قاهني شرع وغيره ان يوكون كوهي ناز مركى اوري مى سيف يس حركت بني كرر إے لواس عورت كوسل قرسان جنازه پڑھانے کے بیے ولی سے اجازت لینے کی صرورت نہیں۔ درخمی ارم شای سے علیٰ و ون کیاجائے گا اوراس کی پیٹھ قبلہ کی طرف کی جائے گی لبیسا طداد لصفره همي ب يقدم في الصّلاة عليه السلطان ان حضرا وناسَّه كدور فتار مع شاى جلداو ل صفى عدم بي ب ذمية حبلي من مسلم تمرافاضي شرامام الحى وتقد يعرالولاة واجب وتقد يعرامام الحي فالوا الاحوط دفها على حدة ويجعل ظهرها الى القبلة لان وجه مندوب فغط بشرطان يكون افضل من الولى والافالولى اولى كما فاللحذي - اگرمسلمان زیاده تول توان کومسلم قررستان می دفن کیا جائے اور جب دوسرے کی زمین میں بغیرا جازت مردہ دفن کردیا کیا ہو توا كافرزياده بول نو كافرول كقرستان ين كالراجائد - اوراكر برابر يول تو صورت میں زین کے مالک کو قبعے مردہ نکا انا جا بزہے جدیا کردرختا ر

25 161 325 CC

بحرائرائق جلد دوم صفح 14 میں ہے ولاف مسجد الحدیث ابی داؤد مرفوع ا من صلی علی میت فی المسجد فیلا اجول، وفی روایدة فیلا شی له - بینی ہجر میں نماز جازہ نیر عی جائے اس لیے کدابوداؤد شریف کی مدیث مرفوع ہے کہ کرمس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس سے لیے کوئی ٹواب نہیں ۔ اورایک شے روایت بیس ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ۔

> يفارسوا يمان افت فراور مع يرقر راها ديث كالمجموعه ضبًاءُ الحَربث بيروز نبيت وبهرش لنيت زمينت العلماء حَنْفِيَهُ يَاكَ بِبَلِيْكِيشَنْر وبرمسيل ووليسم المرميح بكالار واق

مع شای جلدا قراص فرس به الایخن جه منه بعد اهالی التراب الا لعتی ادمی کان تکون الارض مغصر بدا واخذت بشفعه و بخسیر المنالک شیبین اخراجه ومسآ واته بالارض \_\_\_\_ لیکن اگر زمین کامالک این مُرده بھائی کے مباقد اصال کرے گا تو خدلتے تعالی اس کے ساتھ اس فرنائے گا کسامت بن ندان ۔

جبکہ عورت مرگئ اور پچہاس کے پیٹ میں حرکت کر رہاہے تو
 اس صورت میں کچتہ کو نبکا لینے کے لیے مردہ عورت کا بیبٹ پھاڑ ناجا گزے
 جہسا کہ درقت ارتع نما کی جلدا و لصفی میں ہے حاص سامت وولٹ ا
 حی بیضہ طوب شق بعلنہ مامن الابسر و بینرج ولدھا۔



### زكوة وصدقفط وہ کون سُابان مسلمان ہے کوس کے پاک بے انتہا مال ہے مگر اس کہ رُوة واحت اللياع الك شخص شوناحا ندى كے نصاب كامالك نبيں ہے بذال ميں سے ایک کی قیمت کے نامان تجارت کا مالک ہے اور نہ کسی کی قیمت بمركروية كالمراس كي إوجود شخص مذكور يرقر بانى اورفطره واب 44 Longo Som 1.4 ۔ یالغ اولاد کاصد قد نظرباپ پرواجب ہے اس کیصورت کیاہے؟ رویے کوزکوٰۃ کی نیت سے الگ نہیں کیاا در پد نقیر کو دیتے دقت ذكوة كى يت كى مراس كے باوجود زكوة ادا بولئى اس كى صورت - كس صورت مين مدقد دين والاكنه كار وكاء - دەكون كازلور بى كى كرى دۇرة داجى نىس ؟ زين اس سونا جاندي كالرويا توس صورت بي اس ال يرزكوه واجب المين أولى ؟ اس شخص کوصدقہ دیے ہیں ایک کے برے کم سے کم سات سوکا اواب ہے؟ ایک شخص شاندار ملڈنگ کا مالک ہے اور سال میں ہزاروں رو كاليك أتقاب الاس يرزكوة نهيس واجب بكون بكداس كوزكاة

عن الزَّكُويَّة فان كان المال قامُّ افْحَابِ الْفَقير اجز إلا والامتلاك ذافي معراج الدراية والزاهدى والعرالرائق والعينى شرح الهداية -- جے صدقہ انگنا کا نز نہیں اس کے مانگنے پرصد قددینے والاگنگار بوكاجيساك درمخارع شاى جلددوم صفو ٩٢ يرب لا يحل ان يستل شيئا من القويت من له قوت يومه بالفعل اوبالقُّوكَا كالصحيم المكتسب و بالمومعطيدان علم يحالم لاعانت على المحرم

- جزنور که نابانغ کومبه کر ویا گیااسس کی زکوّة نابانغ اورباپ کسی پر وابسيس (فتاوي رضوية جلدج ارم صفي ماسى) اورجوز لوركدرين بواس كي ز كوة بى واصب بنين ندرا بن يرا ورندم تبن ير عبساكه در من ارس ب

لانكؤلافى المرهون اهتلخيصا

علاميث مى رحمة الله تعالى عليه إستقول كى شرح يس فرمات بين اى لاعلى المرتض لعدم ملك الرقبة ولاعلى الراهن لعدم اليد واذا استردة الراهن لايزكى عن السناين الماضية (رو الحتار ملدووم صفى \_ اگرسُونا جائدی کسی ویران مقام میں گاڑویا اوراس کی جگر پیلول کیا پھر کئی سُال کے بعد یا دائے پر مال بھالا تواس صورت میں گذرے ہوئے سُالُوں كى زاكوة السب مال يرتنبي واجب بوكى . بإن باغيچه اور كمروغيره مين الركارا تحاتوداجب بوكى جيساكة عمرة الرغايه فاستسيشرح وقايه جلدا وكامجيدي فشاس اذاد فن مالا في صراء ولسى مكاند تمريدكري بعدستين واستخرجه لانجب الزكوة الماضي بخلاف المدوون في بيت اوبسنات ونحوذ لك فاستجب فيدا لزكوة لاسترليس بضام كذا في البناية طالب لمردین کوصد قددین بین ایک کے بدلے کم سے کم سالیے

# بخوابات زكوة وصدقة فطركى يهيايا

— جو تخص پورے سال پاگل را اس پرزگو ۃ واجب نہیں اگرہ یا بغ ہو ا وراس کے یاس مال ہے انتہا ہوجسیا کہ نتا دی عالکیری جلدا و ل مطبوعہم صفي الاامي بالسالن كولة على صبتى ومجنون ا داوجد منه الجنون في السّنة كلها هٰكذا في الجوهرة النارة -

 اس کے پاکس کوئی ایساسا مان ہے مثلاً برتن وغیرہ ہوتھارے کے لیے توہیں ہے مگر خاجئت اصلیہ زائد ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہو مجتی ہے اس لیے شخص مذکور پر قربا نی اور فطرہ واجب ہے متاوی عالکیون طداول صفوال باب صدقة الفطريس علايعتبر فيه وصف الفاء ويعنق بهذا النصاب وجوب الاضعيد- اورجوبره نيره طدا ولصفح ١٠٠١ سي لوكات لدذار واحدة يسكنها ويفضل عن سكنا لامنها ما يساوى نصابًا وجبت عليمالفطية وكذاف الشياب والاثاث-

 جبه بالغ اولاد پاکل بوا ورمالک نصاب نه بوتواس صورت میں اس کا صدقہ فطرباپ پر واجب ہے جیسا کہ ردا کمتار جلد و مصفی ہے ہے فحالتنالخانيةعن المعيطان المعتولا والمجنون بمنزلة الصغير سواءكان الجنون اصليابان بلغ مجنونا اوعارضاه والطاهرس المذهب اه

💮 --- فقر کو دینے کے بعد جبکہ روسیہ اس کی ملکت میں باقی تھا فرح نہیں اُ تماس وقت دینے والے نے زکوہ کی بیٹ کرلی توزکوہ اوا ہوکئی جیساکہ تباتی عَالْكُرى جلداوٌ ل مصرى صفح المين عاد ادفع الى الفقير بلات تمرفوالا

م وابن السهيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شبح لد فيه و لايجدس يدينه فبعطى من الن كالألحاجة والفاياخذ مايكفيداني ولنه غنی اگر غابل زکوٰۃ ہے تو اے مال زکاۃ بیناجا نزہے جیسا کہ المليحصرت المام المحدوضا بريلوي رضى التد تعالي عند تحرير فرمات بين كه ،، عَالِي زكوة جسے عَاكم اسلام نے ارباب اموال مے تحصیل زگوۃ پرمقرد كيا وہب تحصیل کرے تو بحالت عنابھی بقب دوا ہے عمل سے مے سکتا ہے اگر ہاشمی نه او افتادی رضویه جاری ام صفحه این اوردر محتارمع شاك جلددوم صفي وه برس وعاصل فيعطى ولوغنيالاهاشياً- اه تلغيصًا-- اپنی اصل و فرع تعنی مال باپ ، دا دا ، دا دی ، نیانا ، نانی و غیریم ا وربيثًا ، مبيثى، يوتا ، پونى ، پواسا اور لو اسى كوز كوة ديناجا ئز نهيں اگرجيه بهت عزيب بول اسى طرح بني بإشم بعني حصرت على احضرت جعفر احصر عقيل اورحفرت عباس وحارث بن عبدالمطلب كي اولا دكو بهي زكاة ديناً جائز بيس. ورمخت ارمع شاى جلد دوم صفح ساله مي لا يصرف الحاس بينه ماولاد . اه تلفيصًا . اورقا وي عالكيرى جلداو لصفي عاس ب لايد فع الحابني هاتم وهم الم على وال عباس وال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد الططلب كذاف الهداية - الداركوفقير جمه كرز كا ة دى توز كاة ا دا الوكني اعليم قرت امام المدر بريلوى فيحالندعنه تحرير فرماتي إلى وبهتيراع ني فقير ت كرهبيك ما فيحية اد زكاة ليتي إلى وين والول كى زكاة ادا بوجائي كى كدفل برم حكم إور

كالواب ب اعلى حزت امام المسعدرون الريوى وسى الترتعاف عن تخرير فراتے ہیں وطالب علموین کی اعانت میں کم سے کرایک کے سات سو ،، قالُ الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمشل حبة انبت سيع سنابل فى كل سنيلة ما عُدْحبة والله يضعف لمن بشاءوالله واسع عليم رب عم) - درختاري بي في سبيل الله مو منقطع الغن إلى وقبل الحاج و فيل طلب العلم تاوي وفورة جلاج إم ف سخص مركورك ياس دسامان تجارت برنجاندى وغره كانفاج باوردوية وكراي ك آت بي ان يس سعفرورى مفارف اورن وعیال کے نفقہ کے بعدائے البی بحقے کہ وہ این حاجت اصلیہ سے فارغ ساق باون لوله جائدى خريد سے بھرك روية كے ال كامالك بولواس صورت ي اگرچەدەشاندارىلانگ كامالك جوادىك الى سىزارون رويى كرايے ك آتے ہوں حراس پرز کا ہ نہیں واجب ہوتی بلداس کوز کا ہلیا جائزے تا وی عالمكرى جلداول مطبوع مصرصفي عليين ب لوكان لدحو است اودام غله تساوى تلاشة الاف ‹٧٨هـمروغلتها لاتكفي لقوت، وقوت عباله يجون ص ف النكاة اليدفى قول محمد رجد الله تعالى عليه - ولوكان له صيغة تساوى ثلاث ألاف ولاتخرج مايكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقال يجون له اخذ النكاة هلد اف فاوى قاصيفان -- دالف مسافرا گرچه بهت عنی ب اور برسال اس پر زکاه واجب ہوتی ہے سکین بق رماجت اسے زکاہ لینا جائز ہے جبکہ اسے کونی قرض دیے ك يهم إرنه بوقال الله تعالى - إِمَّا انصَّدَ فَتُ لِلْفُقُر ] ، وَالْمُسَاكِينَ (الى الله الله وَا بْنِ السَّبِيلِ ربِّع مِن اورج مره بره جلد اوّل صفرات مِن

ا است سن شخص کے ہاس ماجب اصلیہ سے زائد اسٹیاب غیرتجارت م دیا بالہ جاندی کی قبرت کے جول یا تی قبرت کاسونا ہو تو اگر جداس پر ز كا قالبين واجب بوتى اورندوه بى باستسم سے بهراس كوز كا قاكا اليا حرام ہے ۔روالمحار طدووم صفح ١١٠ ميں ہے ان كان له فصل عو ذلك تباغ فستهما عتى در هم مرحر معليه اخذ الصدف در اور بها دِسْرِلِيت حديث بي مع السيل على الثالي الوك سوا ابنب دوسو درم فيرت كا بولوجل كي پاكسيس بواگرجهاس يرز كاة واجب نبيس كهوين كانصاب ٤ لول ب كراس عفى كوزكاة نبين در يكته .. (٨) --- يمكرمال كى زيادلى ظاهر بوت سے ظالوں كا توف بوتواس صور ال زكاة كوجهياكر دينامسحب بعياكه الأشباه والنظا تركتاب الزكاة ا بي ٤ اى حل يستحب لداخفاءها وفقل الخائف من الظلمة لشلا يعلموا كثرة ماله-سے آکاد آکے لیک ساجے

لیے والے کو حرام قطعی ہے افتادی رصوبہ جلکت مصفح ۱۹۳۹) اورفت اوی عالمكرى جلداول نصرى صفى عاليس بساله في صف الفقراء فد فع فان ظهران ها الصاف تجازبالاجماع وكذا ان لويظهم حاله جيكيت مالك نصاب بولواس كوز كاة دينا جائز نهين. (فقاوى رصويه جلدهارم صفح ١٠٠٧) - نابا مغ بركسي كالت ميں زكاة تہيں واجب بوتى كراس كے وجوب کے بے بلوع شرطب عراس کی زمین عشر وخراج واجب ہوتا ہوجیا كه الاستسباه والنظائر صفحة يح يراحكام الصيان يس بالقفو اعلى وجو العشروالخراج في ارضد \_ سال بورا ہونے کے بعدز کا ف کی ا دُائیگی سے پہلے نصاب ہاک کے گیا تواس صورت میں زکاۃ واجب ہوئی مگرادانہیں کیاا درگنہ گاریجی نہیں شرح وقايه جلد اول مجيدى صغوس يسب ملاك النصاب بعد الحول يسقط الواحب -منابالغ يرزكاة نهبين واجب أبوتي محرصدة فطراور قرباني واجب برتى ب (الاست اه والنظائر صفحت فتاوى صويه مله جارم صفيه اس) ا دراسی طرح جس شخص کے پاس مال تجارت اجا نورا درسوتے جاندی کالصاب نه مواور دوسرامال مثلاً گھر ہوکہ جو نہ رہے کے لیے ہوا ورنہ تحارت کے بیے مراس کی قیمت لصاب کو پہو کیتی ہو تو ایسے تخص پر بھی زکاہ نہیں واجب ہونی نیکن صدقہ فطرا ورقر ہائی واجب ہوتی ہے۔

( جوسره نيره جلدا و ل صفي ١٠٠١)



آ ۔ اس صورت بی تعوک مگئے ہے روزہ اوٹ جانا ہے ؟ : 二人ではいいいいいいのでき ( عدود كوشى صورت ب كرومنان كاروزه مذكف يريد تضاب اورد فديده الرك دره واجب بوا اور بنيل ركها مركة كارتي بنيل اس كي صورت كريم \_ س متوري بلاعدرشري رمنهان كاروزه توريخ يرقضا بحي وايت بيري 9 --- اس دن الفني روزه رأه كرقصار الورث سے اس كي قضاوا جي آبي و ع - اس صورت میں بلا تحذر شرقی قصدًا روزہ رتو الے میں کفارہ نہیں ہ (٨) \_ وه كون ساروزه داريك يعرب رماه دمضان يك روزه رضا فرض -اس نے بلاعذر شرعی جان او تھ کر تھا ایا مگراس پر کھنے اور اور نہیں ہ - كس صورت في تعوك سكلنے سے رو زہ فاس موت كيسانلہ كفارة في الزم توليا D\_ بسس صورت الله قے سے روزہ بنیں اُؤسّا 4 \_ وه کون روزه دارے کرکھانے مے کے باوجوداس کا روزہ نہیں ٹونتا ، \_ ده کون ساروزه دارے که ماه رمصنان میں بحالت روزه خان بوجورای بوی سے مبتری کی مراس پر روزہ کے توڑ سے کا کفارہ نہیں ہ س دھوال اورغبارے سے صورت میں روز ہ وط جاتا ہے ؟ المسلمان كوروزه دلمناك عائز نهين ه
المسلمان كوروزه دلمناك كوروزه كوروزه دلمناك كوروزه كو - وہ کون شخص ہے کئیس نے نفسلی روزہ کی نیتیاس کے وفت م ك قراس كاروزه ميح تهيل بوا -يكن لؤگول كوماه رمصان ميس دمضان كے علاوه دوسرا روزه راهنا مي ايج

کئی بویاس نے خودلوٹائی ہو۔ اوراگر بیزافتیار موغد بھر بوٹی تو اس طرح بھی روز فہیں اوٹے گا: بال اگر کھ لوٹائے تو لوٹ جائے گا۔ اور بلنم کے اور فات مطلقًا روزه نبين توسط كا . (بهارشربيت صنيخم صويلا) اوردرفتار ع تُنامى جلدروم صفى الماسي بان ذاعه القي وخرج ولعربعد الالفطر مطافأ ملأ اولافان عادبلاصنعه ولوهوص الفرمع تذكره للصوم لايفسناخلافا للثاف واناعاده افطراجاعًا ان صلاً الفعرو الالاهب المختار وان استفاء عامدًا ان كان ملاً الضم فسد بالاجماع مطلت ا والنافل لا - المملغطيا -ال -- بوروزه داركه بول ركعائه يئاس كاروزه نهين توثمنا . ورانسا. مع شاى جلدروم صفح عصير عاذا اكل الصائم اوشرب اوجامع حال كونه ناسيا فحالفهض والنفل قبل النية ا ويعلها على العجيرِ لمرتفظ مسافر بفر کھ کھاتے ہے زوال ہے پہلے اپنے گھر میونچا ورروزہ کی ہے کرلی بھراسی حالت ایں بیان بوجھ کرہمبستری کی تو اس پر روزہ توڈی<sup>ں</sup> کا کفت رہ نہیں۔ اس طرح یا کل کا جنون زوال سے سلے جاتا ریا تواس نے روز ہ کے نیت کی اور میرجان او تھ گرہمبتری کی تو اس پر بھی کفارہ نہیں ۔ عَنَا وَكُنْ عَالِمُكِيرِنَ جِلِدَا وَلَ طِيعِ مصرِصِفِي اللهِ الْمُلْسَافِدِ مصرتاه فبل الزوال واحرينا وله سيث ونؤى الصوم نم جامع متعد الاكفارة عليه وكذا اذاا فاق المجنون فبل الزوال فنوى الصوم تتعييامع كسيذافي جبكة قصدًا أسي حيرًا أدهوان ا ورغبارطن يادماغ إن يهونجائ توروزه

ك قضابي واجب بنيس در عناري شاى جلد دوم صفح المايين به مساف اقام ومجنون افاق ومريض مع وصبى بلغ وكافر اسلم كلهمر بقي مسا فانتهم الاالاخيرس والنافط والعدام اهليتهما فحالجزء الاول ص عد . بقرعيد ما أيام نشري من الفلي روزه ركه كرفص ألوزين اس کی تصاوا جب بنیں ہوتی بیا کہ تنویرالا بصاری ہے مزم نفیل شریع فيه قسدا اداء اوقضاء الإفى العيدين وايام التشريف. رمضان تربیف کے علاوہ کی دوسرے روزہ کے اور فیص کفارہ یں ربيلا مذرشرع اور تصدا أوجيها كه قدوري معفيه هي ب يس في الماد الصوم في غيرم مصان كفارة . ۔ کسی سے اس حال میں شیح کیا کہ روزہ رکھنے کی نیٹ بہیں تھی پھرزو آ ے پہلے نیت کرلی اور اس کے بعدجان او جھ کرکھا لیا تو اس پر کفارہ فازم نہیں جساکہ فتاوی عالمگیری جلداؤل مطبوعہ عصال میں ہے ا ذااصح غیر ما ولا حسوم تشرينوي فيل الني وأل بشمراكل فلا كفارية عليه كذا في الكشف الكبير-ا نے جوب کا تھوک نگلے سے روزہ فاسد ہونے کے ساتھ گفارہ بی ازم بوتاب جيماك فتادى عالمكرى جلدا ولصف ويسي بدواستنع بزاق يره فسدصومه بغيركفارة الاا ذاكان بزاق صديف فحيث ف نلزمه الكفارة كذافى الهيط - اوراك طرح الاست اه والنظار معفود وسر - تَصَدُّاتِ كَي اور مُنهِ بَرَبْيِينِ بِي تُور ورَهُ بَيْنِ وُثِا إِو راكر بِلاامْتِيا ر وَنَ اورمَنه كَفِرْ اللهِ عَلَى مِن مِن ورت أله الله الله الرحية من سع لوط الم



اوردر بخت ارمع شای جلد دوم صفح و بیاب قبل بلا دعوی و بلا الفط اشهد وحكمروهجلس قضاء للصوص مع علة كغيم وغرابا خارعدال ومستورلافاسق الفاقاً. ملخصًا . جبكه مطلع صاف بولو دوعاول كوابون عرصى جاند كاتبوت آي ەرتاجىياكە قىلادى غالمكىرى جلىداقىل بىسرى مىغى<u>ھە ايىس ئ</u>ان لىرىكى بالسماء علة لمرتقبل الاشهادة جمع كثيريقع العلم بجنبرهم وهو مفوض الى راى الامامين غارتف بالموهو الصيم كذاف الاختيار شرح المختار -جبكر ميران عرفات الى وقوف كے بعد كوا بى دي كد ٢٩، ذى القعد كوچاند بوايے اور آج ١٠ زى الجهيے تواگرچه وه نيك لوگول كى جاءت بو ان کی گوا ی نبیس کا فی والے کی داسی طرح مرزی الحرفی رات کوسی اگر بہت سے عادل شہادت دیں کہ ۲۹ رکور دیت بونی ہے اور آج ہ روی ہے ے توان کی شہادت بی بہیں تسلیم کی جائے گی جدیباکہ شرح وقایہ مبلدا وَلَ بُنیز صفر ٢٨٩ سي ب اذا وقف الناس وشهد فوم الهمر وقفوا بعديوم عرفة لانقبل شهاء تهم لان التدارك عنومكن فيقع بين الناس فتنتر كمااذاشهدواعشية يوم يعتقدالناس انديوم النروية بروية الهلالة ينديمير فنأتأ باعتبارها يوم عرفة فاندلا نقبل الشهادة ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ فائری نہیں جس مگر غاول بھی بہیں میں بلک ستورانمال بین بینی بطاہر غا دل معلوم ہوتے ہیں کہ بوری واڑھی کھے ہوے ہیں اور پیٹا بنول پر سجدے کے نشانات بھی ہیں لیکن ان کے عالا كى تحقيق نہيں توان كى كوائيوں سے عيد كاچا ند ثابت مذہو كا۔ فياوي عالميك ملد عيم مفراي مي كالقبل قول المستور في الديانات في ظاهر الرواية

جوايات ويت الإلال في بيها ليال

ا جبکه ۱۹ شعبان کومظلع صاف نه بو توایک مسلان مردیا عورت عادل یا مستوراتحالی خبر مصان کے جاند کا تبوت مشرعًا ہوجاتا ہے جسیا کہ حدیث شریعیا ہوجاتا ہے جسیا کہ عندیا شخصیا تعلیم کا تبوی شریعیا ہوجاتا ہے جسیا کہ عندیا تعلیم کا البی صدالله الله علیه و سلم فقال افغ رأیت العبلال بعنی هیلال مصنان فقی الناس ان فقی الناس ان یعنی هیلال ادان فی الناس ان یعنی والله المالا الله الا الله الا الله المالا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الله

مفرت شیخ عبرالحق محدّث دہوی بھاری دحمۃ التیرتعالے علیہ تخریر فراقے ہیں « دریں حدیث دلیل ست براک کہ یک مردمت ورالحال مینی آس کرفسق اومعلوم نہ باشد مقبول ست جبروے درما ہو رمضان وشرط نیست نفظ شہادت ، بینی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک مرد مستورًا کھال معنی جس کا فاسق ہونا طاہر نہ ہواس کی جرماہ دیمصال میں مقبول ہے ... نفط سنہادت کی شرط نہیں (اشعۃ اللماث جلد دوم اللہ)



# جوابات في كينيايان

 جبکہ نال باب اجا ارت دری اور وہ اس کی خدمت کے محتاج بول تواس صورت يراع كے يے جًا نا جًا كر تهيں جيساكہ فتح القدير جلددو صفووا سي بي كرة الخروج إلى الجراذ اكرة إحد البوسية وهوهمتاج الى خدمته أور الاستهاه والنطائر صفح المعربين محكراهة عجمه بدل ون اذن من الويدان احتاج الى حلامته.

غنی کا نج فقرکے جج سے فضل ہے جیسا کہ الانشباہ والنظائرہ ين عرج العنى افضل من حج المقير لان العقاير لوَّدى الفرض من مكة وهومنطوع في دهامه وفضيلة الفرض افضل من فضيلة التطوع.

۔ مسلمانوں کے لیے مسا فرخانہ بنانا دوسیے گج سے افضل ہے جساك الاستسباه والنظائر صفى اليس بع بناء الرياط بحيث ينتفع به المسلمون افضل من الحجة الثانية -

\_ جبكة م ملا بواكرا خلاب معناد مهينه مثلاكرت كونسنكي كے طور يربا مد مصر لواس صورت بي كفاره لازم بيس موتا جيسا كرجو برة نيره على اوّا صفر البالبايات في الحج بين سيرادًا التزير بالقه من فلاشي عليه - جبكه بال ، كيرا يابرن سے جو ل بيكو كر مازے تو حكر قد لازم ہوتات اوراگرزمین سے بیچو کر مارے تر یکی نہیں جیساکہ جو ہرہ نیرہ جلدا ول صفوق مي بص من قتل وملة تصابق ماشاء - هذا ا ذا احدها من بدان

اوابتاعه فالبيع بأطل عورت كے ليے بيت الترشرايف كاطواف دورسے افضل ہے جساكه الاستبادا لنظار صفح ٢٧٠٠ من ب والتباعد في طوافهاعن البيت افضيل -

اوراسه إوتوبه إمااذ إاخذها من الارتن تعلَّمها فلاشي عليه الدملخصًّا

باطل ب مبياكر جرميره جلداول سفي المايس ب اذاباع المحرم صيلًا

جوشخص كه يبلخ ما لدارتها او راس برجج فرض ہو امگراس ميبيب یا اور مال کو برباد کر دیا تو ایسے غریب مسلمان کو ج کے بیے قرض لینا لازم ب جباك الاستاه والنظار صلام ين ب اى فقير ملزمه الاستقراف

الحيج و فقل من كان غنيا ووجب عليد شمرا ستهلكه. .

- محمل طود مراین طرف ہے جج فرص ا داکر لینے بحے لبعد مُرتد مجو گیا۔ معادّا الواس صورت ميں چھرمسلمان ہونے پر اگرصا حب استطاعت ہو لو وہ بارہ مج کرنا فرض ہے درمخت ر مع بنا می جلد سوم باب المرتد مبع سے ا دا

اسلم وهوعنى فعليه الحج -

- جوحاتی که عرفات ای میں رات کوره گیا ، یا فرد لفه کے سوا دورہے السقيس واليس موالواسف وفدك ون مغرب كى نمازمزب كے وقت بى یں بڑھنا صروری مے (بہار شریت جھار سٹسٹر صفح ہے) اور شامی جلددوم صفر ١٤٠ ميس م لولم عرفى المزدلفة لزم صلاة اللغ ب ق الطريق في وقع العدم الشرطوكذ الوبات في عرفات -



قا وي رصوية حقد مح صفح المرب رب ورمرنديانا بالع صالح ولايت بهين - اور مَاوَى عَالِيرى مِلدَاوً لَ صَعْرِهِ مِن مِن إلاصل في هذا الباب ان كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية لفسه صلح ان يكون شاهداً اومن لا

جبكه حامله عورت سي كے نكاح اور عدت ميں مذہولواس صورت ميں اس سے نکاح کرناجا مزے بھراگر حل اس مخص کا ہے کہ جس سے نکاح ہوا توبعد نبكاح وه اس عورت سے بمبسرى بھى كرسكتا ہے در نہيں جيساكہ فتاوى عالمكرى جلداة ل صفو ٢٠٠٠ في مجوع النواز ل ا ذا تزوج امراً له قلادى حويها وطهربها حبل فالنكاح جائزعند الكل وله ان يطأهاعند الكلكذا فى الذخيرة اوردر مُمَّارْم شَاى جلدد وم صفى ١٩٢ من عصر نكاح حبال من زيالامن غيره وان حرم وطاها و دو اعيد حتى نضع أو تكهما الزاف ملطه وطأها إنفاقا - اه ملفقًا -

 جس شخص مے عورت کوایک یا دوطلاق با ثن دی ہو تو خود اس کو این اس عورت سے عدت کے اندر نیکا حکر ناجا کر ہے جیسا کہ قدوری ہے۔ الرجعة صفى ٢٠٢ مير سان كان الطلاف باسَّنا دون الثلث فله ان ينزوجها - لق مدرة

حلاك لي عورت في نكاح فاسدكيا مثلاً بغركوابول ي كاح كيا یا شوہ رٹانی کے بچاج میں چارعور میں ملے سے تعلیں یا اس کی عدّت میں عورت ی بہن تی توان تمام صور تو بیس اگرچہ شوہر ٹانی سے بعد بمبستری طلاق دی اور عدّت بھی عورت لے گذارل مگر وہ شوہرا ول کے پیے طال نہیں ہولی کہ طالہ ك يدنكار يمح كا يونا شرط ب مساكر فنا وى عالمكرى جلدا و ل مطبوع مم

## بخوابات بخارح كى يبيليان

بوشخص كرمير د نفقه كي قدرت ركفتا بوا در الصفين بوكه بكاح ذكية ی صورت یں وہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہوجائے گا تواسی خال میں اسے نكاح كرنا فرض ب دُر فحتارت شاكى جلدد وم صفى الماس بي النسف الزناالابه فرض عاية وخذ اان ملك المصروالنففة اوربائع العا جلدروم صغيمه وسي المخلاف ان النكاح فرض حالة التوقان حتى ان من تاقت نفسه الى الشاء بحيث لايمكن الصرعهن وجوقادى على المهروالففية ولمريتزوج بأشر

جبك يقين بوكه بكاح كرے كاتونان ولفقه مذد مے سكے كا. يا بكاح كے بعدجوذ ائض متعلقة بين انسيس يورار الرسط كاتوان صورتون بي بكاح كرنا حرام ہے درمخت رمع شامی جلد دوم صفح الا میں ہے یکون مکروها

لخوف الجورفان تيقند حرم ذلك - أه ملخصاء

اس قدراً مستدا بجاب وقبول بون سے بکاح جا كرنہيں ہوتاكدد مرد يا يك مردادردوعورتين ايجاب وقبول كالفاظ كورزشن مكيس فتاوي عالمكرى ملداول معرى صفواه بيس ب نوسمعا كلام احدهادون الأخر اوسمع احدها كلام احدهما والاخركلام الاضرلا بجون النكاح فكذافي

مِنْدَكَى كُوابِي سِي بِكاح نبين بوسكتااس ليه كروه ولى بنني كي صلات نهیں رکھتا ، اورجو ولی بننے کی صَلاحیت نہیں رکھتا وہ نبکاح کا گواہ نہیں سکتا

تكحت غيركفؤ بلامضى ولى بعد معرفة ايالا-صفواس مي م ال كان الطلاق شلان المرتحل له صى تشكع زوجاً غيره مكاحا جبکہ حاملہ بالزنار سے کسی نے نکاح کیا اور مرگیا ۔ یا ضلوت صبحہ کے بعد صعيمًا ويلخل بما تمريطلقها اوعوت عها كذافي المدايد - اورورمن ر مع شامى صلد دوم صفح على يربكاح فاسدى تعرفية يب عدوالذى فقد طلاق دی تواس صورت میں حاطه بالزناء سے وصع عل سے پہنے نیکاح کرنا مَا بُر س قاوی عالی کری ملداول مری صفح ۲۷۷ میں ہے عدی العامل ات ش طاص شرائط الصحة كشهور اورك مي بحقولمكسمود ومثله تزوج الاختين معاونكاج الاختفاعلة الاخت وبكاح المعتلاة وأكيا تضع حملها كذاف ألكافى سواء كان الحمل ثابت النسب امرلاويتصوى ذلك فيمن تزوج حاملابانزيا-كذا في السواح الوهاح- احملنها. ⊕ سجك بالغاراك نے غرائفوسے نكاح كيا! ورولى نے بعد نكاح مائز جس عورت كوطلاق دى ب عدت كذر س بغرد وسرا زكاح اس كى كاتواس صورت بن أبكاح نه بواكه غركفو ي بكاح سيح بوت كيك بن مے نہیں کوسکتا ، اور ایسے ہی جس کے نکاح میں چار عورتش کھیں اگرانگ عقدے سے ول کا جان و ہر کرا ی دضا کو ظاہر کرنا مرددی ہے۔ درفتا ر كوطلاق دى توعدت كذر يبغير بيرويتى سينكاح تنيين كرسكتا جيساكه فتا وي الله من مع يفتى في غير الكفو بعدم جوازه اصلاً وهو المخدّ رالفتوى لفساء عالمكرى جلدا ولصفح المسرس بعلا بجوزان يتزوج اخت معمد تدهسواء الزمان قلا تحل بلارضى ولى بعدمع فتداواه فلعفظ إحماضا - اى ك كانت العدة عن طلاق رجى او بائن اوثلاث اوعن نكاح فاسد او تحت روالح ارجلد دوم مع 194 ين عداد اكان الها ولى الرسوريه عي شبهة وكمالا يجوزان يتروج اختمافي عدتها فكذالا يجوزان بتزوج قبل العقيد فلايسيد الرصى بعدة بحراه واحدة من د وات المعازم التي لا يجوز الجمع بين المنتين منهن وك ذا اگرباب وادا کاسور اِفتیار معلوم ہوچکا ہومثلاً اس سے پہلے اس لانحل ال بازوج اربعاسواها هكذا في الكافي -الني سى نابالغار كى يَالوِنْ كَا مُكَاحَ غِيرَ كَفُولِ اللهِ مَا عَمَا - كِيرِدُوسُرا بَعَلَ غِيرُفو آپ بیٹ کے بحد کا نباح کسی طرح نہیں ہوسکتا اعلاجہ تا امام احد رضا سے کیا تواس صوری بی نہ ہوا جیسا کہ درمختار محت ای جلد دوم صفی ہے۔ برمایوی رضی المولی تعالی عنه تحریر فرماتے ہیں در بیٹ کے بحد کا نکاح نہیں المي مع الزم النكاح الفيركفوان كال الولى ابدا وجدا لمربع ف منهما بوسكيًا إذ لاولاية على الجنين الأحدكما في عمز العيون -سوءالاختياروان عرف لالصيرالنكاح اتفاقا إه ملحقار ( فَأُ وَكُ رَصْوِيرٌ طِلا يَجْمِ صَعْفِ ) باب دادا کے علاوہ بمانی یا چیا وغیرہ نے اگر نا بالغہ اڑک کا نکاح غرفو - اگرول کی رضا کے بغیربالفرغورت غرکفوسے بکاج کرے تونمبری کا ے کیاتو بھاے نہیں ہوا درفت راح شای جلد دوم صفی ہے برہے ان کان مساكه در فحارم شاك ملدد وم صفى ٢٩ يس ب يفتى في عدر الكفو نعدم المزوج عيرهمااى عيرالاب واسيدلالهم النكاح من غيركفو اصلاً المحقا جوازه اصلاوهوا طغة ارتنفنوى لفساد الزمان فلاتحل مطلفة تلاث

اور بمبترى بى كرى - پهراس بكاح كوولى فيدوكر ديا تواس صورت بيس مېرلازم نېيى بوا-الاشاه والنظار صغيماريس به نزوج صبى اسرا لا مكلفة بغيراذن وليه تمردخل بهاطوعًا فلاحد ولامهمكافي الخانبة -ين عورتين دُها فُ سُال کي عرسے كم تقيس اور ايك عورت برسي محى اس نے تین چیون عورتوں کو اپناد و دھ پلادیا تو چاروں عورتیں بغیرار تدا دُطال ا شوہر پر ام اولیں ہاریہ جلد دوم سفرسس سی اذانزوج الرجل صغیر وكبارية فألمضعت الكبيرة الصغيرة حرمياعلى النهوج وهال سال كي عربون سے يہلے اگر شو برا پن بيوى كادوده في لے تو وه شوبر برجرام بوجانى باوراس سازياره عمر بوے كے بعد بيا تو حالمين ہوتی میساکہ در مختار مع شاخی جلد دوم صفح ۱۳۱۳ میں ہے قولہ مص سرجل مددی من وجتہ لحر بخرم - روّالحرار میں ہے قولہ مص رجل ۔ قب ل بداحتراز اعماا ذا کان الزوج صغابر افی مدالا السّ صیاع فانھا تعریف ا ناح کے باوجودایتی بیوی سے مندرجہ دیل صور توں میں ہمسترلی جرام ہے ( عالت مص میں @ حالت نفاس میں @ فرض اور واجب روزه کی حالت میں ﴿ ناز کا وقت نگ ہونے کی صورت یک ﴿ حالت اعتكان في حالت إحرام مي ايلامين فلبارس كفاره اداريخ سے پہلے @ ولحی بالشبہ کی عدت میں @ عورت کے آگے اور پیچے کامقام ایک بوجائے کی صورت بیل جب تک کرآ کے کے مقام یں جیستری بونے کا يقين منهو ( جبكه عورت اين كسنى، مرض ، يامو اليالي كى وجه سے بمبسترى کو ہر داشت مذکر سکے ﴿ جِکرعورت مہر مجل لیسنے کے لیے اپنے کو سوم سے رومے تواس صورت میں بھی ہمبتری ترام ہے جدیدا کہ حفرت علامہ ابن مجم مرحل ومتران رتعا العليه تحرير فرمات الذى يحرم عليه وطى دوجته مع بقاء

(a) \_\_\_\_جكم عورت مجنونه (ياكل) موتوبيثا ال كے نكاح كا ولى بو تاہے درختارا والمعنون على البياب على المعنون على البيها-استوبرے عورت کو دھی دی کہ مہرمعاف کر دے ورنہ تھے ماروں گا ا ورشوم مارنے برقا درہے تواس صورت میں عورت کے مہرمعا ف کرنے سيمعاف نه بوكا (بهاد شريعيت جلد هاصفيل) اوردر مخارج دوالمتاريج ه لي يخوفها الزوج بالصرب حق وهبت معرها لمنع الهبة ان قلد الزوج على الصرب اورمض الموت ين اكرور شكى اعازت كے بغرورت ف مېرمعات كياتواس صورت يى جى مېرمعاف ند جو گا. فتاوى عَالمكيرى مِلا صفيهم بيرس لابدا في صعة حطها من المضى حتى لوكانت مكره المريص وصن الالكون مريضة مرض الموت فكذفى البعوالرائق (12) \_\_\_\_عورت عامل محى شوہر نے اسے طلاق دیدی توعورت نے اس سے يورامېروصول كيا اورطلاق كے فوزا بعدا سے بچے بيدا ہوا عدت ضم بوكئ تو اسی روزای نے دوسری شادی کرلی مگر دوسرے شوہرے فوڑا فلوت مجھ كي يملي طلاق ديدى تواس سے آدھا مېروسول كيا . اورجونكه اس صورت یں عدت نہیں اس لیے عورت سے اسی روز تیسر بے شوہر سے شادی کی جو فورٌ امركيا تواس كے تركہ سے عورت نے پورامبر وصول كيا اس طرح ايث عورت نے ایک ای روزس میں شوہروں سے بین مہروصول کیا الاستساہ والنطائر صفية وسريس باى امرأة اخذت فلاختصهوريون فلافدارواج فى يوم واحد ؟ فقل إمرأة حاصل طلقت تعروضعت فلها كمال المهرشمر تزوجت وطلقت قبل المهمول تمر تزوجت فمات. \_ نابا لغ نے ولی کی اجازت کے بغیرعا قلد بالفظورت سے اپنا بکاح کراہیا

آیا بھول کر یکہاکٹیں ہے اپنی اولی فاطر کا نکاح کیا تواس صورت یں منعقد ن<sup>وا</sup> مساكرالات اه والنظارُ صفح الله الماسة بحل لهست واحدة اسمهاعالمنة وفقال الاب وقت العقل فروجت منك سنى ف طمله جماع الصغيرة لايومب المصاهرة هكذا في الاشباة والنطائر س جبکرایک باب کے دویتے دوعوتوں سے بوں توایک بیٹے کو دوسرے مے کا فیافی یی ماں شری ہی سے نکاح کرنا جائز ہودد کے اب سے بي جيساك تدوري كما بالرضاع صفي اواس بي يجوزان بنزوخ بافت اخيه صن النسب وذ للصمثل الاخ من الاب اذا كان له اخت من امه حبائن لاخيه من ابيه الني يتروجها -ينبى بجانئ كى رضاعي مال ، رصاعى بھانئ كى نسبى مال اور رصاعى بھائی کی رضاعی مال سے نکاح کرنا جائزہے۔ بشرطیکہ اس کی رضاعی مال خ بو (شرع وقايي جلدتان كتاب الرهاع صفيمه) ينبي بيظ كى رضاعي بين ، رضاعي بيط كي تنبي بين اور رضاعي بيط ک رضاعی بہن سے بکاح کرنا جا کزے بشرطیکماس کی رضا عی بیٹی نہ ہو۔ نتاوی عالمگری جلداد ک معری صفح الاس سے لا بحوز للرجل ان يتزوج احت ابنه من ألنسب ومجوز في الرّضاع - ا ورعدة الرّعا يهماشيدشرح وقايد جلدا ول مجيدي صفح مرس ب فان الاخت الرضاعية للا بن النسج والاخت النسبي للابن الرضاعي والاخت الرضاعية للابن الرضاعي السفها الوجد المعرم ـ

النكاح الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف، والاحرام، والايلاء والطهارقبل التكفير، وعلى لا وطي الشبهة، واذا صارت مفضاة اختكط فبلها ودبرها فالندلا يحل لهايتاتها حتى يتحفق وقوعه فى قبلها، وفيما ا ذا كانت لا تحمله لصغرا ومرض اوسمند، وعت استناعمالقبض معجل معهما لمريحل كراها والاشباه والنظائر ويست (P) \_\_\_ ووسر سے کی عدت گذاریے والی عورت سے لاعلی میں نکاح کے بعد جت کی اور معلوم ہونے برعورت کوجدا کر دیا تواس صورت میں صحبت حرام ہوتی مركناه نهوا كمانضواعليه وذلك لان الجمل ف موضع الخفاعد ممقبو (فياوي رضويه جلديه صغراهي) سے بیوی کو ہمبتری کے لیے دبگاناچا ہا تو ہاتھ اسس کی ٹرک پر بہو پنج گیا ہو منتهاة بھی تواسے بوی سم کر شہوت کے ساتھ جگایا اس طرح الاکی کوسو سے جگانے پر ہوی ہمیشہ کے لیے وام ہوگئی جیسا کہ نتا وی عالمگری جلدا ول مطبوع مصر مع الم المفظ روجته ليجامعها فوصلت يدالالى منته منحا فقرصها بشهوة وهي من تشتهى يظن إنها إمها حرمت عليه الامرحومة مؤبدة كذافى فتح القداير-جرکم دکو دو ده اثر اتواگر چر بختر نے دشھانی سال عمر ہونے سے بہلے آگا رودھ سامگراس صورت میں وورھ کے دمشتہ کی ترمنت نہیں ثابت ہوئی جياكم شرح وقاير جلدووم محيدى صفرال سي عداد انزل للرجل لبن فشرية صبى لا يتعلق به حرمة الرصاع - اور الاستهاه والنظائر صف ١٢٣ مي ب لبنها محرم في الرضاع دويه-اس کی اطاکی کا نام کوئی دوسرا عائث وغیرہ ہے اوراس نے قصداً



### \_شوبرے ہوش وجواس کی درستگی ہیں طلاق نامہ لکھا مگراس کے باوجودطلاق وارقع منيس بونى اس كى صورت كياسيد طلاق کے وقت شوہر کے ہوش وہوا ک درست رہ منے مگراس کے باوجودطلاق واقع بولتى اس كى صورت كياب \_ محنون کی یوی کوکن صور تون یک علاق بوخاتی ہے ، ا با بغ کی بیوی پرکن صور توں میں طلاق پڑ جاتے ؟ الطلاق کے اقرار سے طلاق نہیں بڑی اس کی صورت کیا ہے ؟ عورت تالاب يس عسل كرر بهي شي شومري كهاكه الرتواس ياني سے تھے بھے طلاق بھرعورت گھر طي تئ اور طلاق بنيں بڑي اس كى . صورت کیا ہے ؟ ایک شوم رایم عورت کے ماس کیڑے سے سدھی ہوتی ایک تھری لایا ورکہا کہ اگر تو اسے کھونے بچھے طلاق ۔ اور بھیاڑیے توطلاق اورجو چرزگداس سي اگراسيدن نكالي توطلاق. تو كمقرى ميس جوچیز تھی عورت نے اسے بکالی اورطلاق نہیں پڑی اس کی صورت سیاہے ؟ غومرے قسم کھانی کہ آج میں اپنی عورت کو صرور طلاق دوں گا عمراس نے جا اک قسم لوری ہوجائے سیکن عورت کو طلاق بھی نہ پراہے تو اس کی صورت کیا ہے ؟



## جَوَّا بَاتِّ طِلاَقَ كَي بِينَايَانَ

--- اس کی صورت یہ ہے کہ کہی ہے شو ہر کو دھکی دی کہ اگرتم نے طلاق نے دی تو ہم تھیں قتل کر دیں گے یا بہت ماریں گے اور شو ہر کو غالب گان ہوا کہ طلاق نہ دینے کی صورت ہیں ایسا کر گذرہ کے گا تو اس نے طلاق کا لفظ ذبان سے نہ کہا اور نہ ول ہیں ارا وہ کیا گر طلاق نار لکھ دیا تو ہوش و تو اس کی ورشگی میں نہرے کے باوجود طلاق کو اقع نہ ہوئی فتا وی قاضیخان می ہندیہ جلدا و ل صفی اس بیکھنے کے باوجود طلاق کو اقع نہ ہوئی فتا وی قاضیخان می ہندیہ جلدا و ل مسفول ہیں ہے سہل اکرہ و بالصرب و الحب علیان یکتب طلاق امراً نہ فلان میں فلان طاق امراً نہ فلان میں فلان طاق امراً نہ لان میں الکہ ایت اور اللہ اجت الدی المرات مقام العب ادم و اعتب ارا الحاجة میں المداد ہوگی و العب ادم و العب العب ادم و العب ادم و العب المعتب ادم و العب المور و العب العب ادم و العب المعتب ادم و العب ادم و المعتب ادم و المعتب ادم و العب المعتب ادم و العب المعتب ادم و المعتب ادم و المعتب ادم و العب المعتب ادم و المعتب ا

سراب یا بھا تگ فی کرطان قی دی تو واقع بوجائے گی اگرچراس کے

ہوش وجو اس درست منتقع جیسا کہ قیادی عالمگیری ملداؤل مفری صفوات اسکو من الخمورا والنبید وهومذهب محابث بحمهم الله تعالیٰ کدافی الحبیط - ومن سکومن البنج یقت علی الفاق و بحد الفشو هذا الفعل بین الناس وعلیہ الفنوی فی زمان المحداد فی جواهم الاخلاطی ۔

کدافی جواهم الاخلاطی ۔

کدافی جواهم الاخلاطی ۔

ی - جنون کی بیوی کوچارصور تول میں طلاق روحاتی ہے ، جکہ مجبو نے ہوش دحواس کی درستگی کے زمانے میں طلاق کو کسی چیز برمعلق کیا ہو۔ مثلاً بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں کے گھرجائے تو تجھے طلاق ۔ بھرمشو تہر کے مجنون

بونے کے زمانہ میں عورت فلال کے گھر گئی تواسس پرطلاق پڑھا گئی۔

(۲) جبکہ مجنون شوہر مجبوب بعنی مقطوع الذکر والخصیین ہوتو عورت کے چاہئے پر

ان دولؤں کے ماجین تفریق کر دی گئی تواس صورت میں بھی مجنون کی عورت کے رعوی کی برطلاق وَاقع ہوجائے گئی (۳) جبکہ مجنون شوہ مامرد ہوتو عورت کے دعوی کی کرنے پرایک سکال کی ہدت مقرد کی گئی ۔ اور اس درمیان میں وہ جاع نہیں کرسکا پھر مجنون کے ولی کے سامنے تفریق کر دی گئی تواس کی عورت کو طلاق کر موجائے گئی اور اس کے ماس ہوجائے گئی (س) جبکہ مجنون کا فرکی بیوی مسلمان ہوجائے اور اس کے ماس کے ماس کے اور اس کے ماس کے اور اس کے ماس کے اور اس کے اور اس کے اور کی بیوی اسلام لائے سے انگار کر دیں تواس صورت میں بھی تفریق کر دی جائے گئی اور رمیون کی جو جائے گئی ۔

مِيهَ لَهُ الاَسْتِهِ وَالنَّطَارُ صَعَنَ الْمِيهِ الْمِنُونُ لاَيْفَعُ طلاقه الافى مسائل - اذاعلق عاقلانه جن فوجه الشوط وفيما اذاكان مجبوبا فانه يفرق بينهما بطلبها وهوطلاف - وفيما اذاكان عنينًا يؤجل بطلبها فان لم يصل فرق بينهما بحضور وليه - وفيما اذااسلمت وهو كافرو الى

أبواة الاسلام فانديفي في بيهما وهوطلاف \_

(س) سے ابالغ کی بیوی پر دوصور تول میں طلاق پڑجاتی ہے (۱) جبکہ ابالغ کی بیوی پر دوصور تول میں طلاق پڑجاتی ہے (۱) جبکہ ابالغ کی بیوی سلام پیش کیا گیا مگر اس نے انکاد کر دیا تو اس صورت بن ابالغ کی بیوی برطلاق پڑجا ہے گی (۳) جبکہ ابالغ کی بیوی برطلاق پڑجا ہے گی (۳) جبکہ ابالغ کی بیوی برطلاق پڑجا ہے گی درسیان تفریق کر دی جائے ہوئے الذکر وانحصیتین ہو اور بیوی کے چاہئے بران دونوں کے درسیان تفریق کر دی جائے گئی۔ جیساکہ مصورت بی طلاق واقع ہوجائے گی۔ جیساکہ مصورت علام ابن جیم مصری دیم الدی تعدیق الدی تعدیق علی الصحیف وفعا طلاق مالا القالات فعدض علید صعیف وقع الطلاق علی الصحیف وفعا

طلاق سے متصل ہو گاتو نہیں پڑے گی- لہذاجب طلاق واسستثناء کے درایا كونى مغيدلفظ بو گاتواتصال يا في رہے گا اورطلاق نبيں پڑے كى ورنه مرحا كى تواكر شويرے غرمرتوله عورت سے كہاكہ تھے طلاق بابن ہے انشا رُاللہ تولفظ بابن اس صورت من جونكه مفيد مين اس ليے كه اگر ده بابان مذكرتا لو بھی غیر مذحولہ میں بارن، ی پڑتی ۔ لہذا استبثنا وصحے ز ہوا اور طلاق پڑگئی اوراكر مرخول عورت سے كما تجھ طلاق يابن بالشار المدر رسيس يرا اى اس ليے كرلفظ مائن كے مفيد ہونے كے سبب استبتنا الليج موكيا - اور الركهاكم تخطيطلاق رحبي بانشاء المند توعورت مدخوله بهوياغ مدخوله بهرصوت طلاق برمائے گی۔ ورفعت ارمع شامی جلد برصفی ای طی بے انت طائق رجعيا انشاء الله وقع وبالمَّنَّا لايقع - اوررُوَّالْمِتَارِس مِي زفوله فع) الاولى فانه بفع وإنها كان الفاضِل هنالفوَّا لان الافائدة في ذكر الرجعي نكون مدمد لول الصيغة شرعًا ط-- شوہراین عورت سے کیے کہیں نے بھے اس شرط برطلاق دی بوعجها یک برار روبید دیا درعورت اس شرط کوقبول مذکرے تو یہ طريقة اختياركرت سے اس كى يوى برطلاق بيس بڑے كى الاشاه والنظام صفي ميرس ب لوقالهان لعراطلقات اليوم فانت طالق شلاتا فالحلة الله يقول لهاانت طالق على الف وم حمول ولقبل لويقع وعليد الفتوى اسی طرح وُرِ مُختار مع شامی جلد دوم صغیره ۸۸ میں مجھی ہے۔ اسکوئی شخص اس کی اجازات کے بغیر زبر دستی اس کے منہ ہے لقر بکال ہے اس ترکیہ اس کی بیوی پرطلاق نہیں پڑے کی حصرت علا ابن بيم مصرى دائمة المدرتعالے على تخرير فرماتے أيل في فيد لقمة فقال ال

اذاكان مجبوبا وفرق بنيهما فهوطلاق على الصيير زااشاه والفائرناا) اقرار کیا محرفتی
 اقرار کیا محرفتی الم فتوى غلط ثابت بوا تواس صورت بسطلاق كے اقرارے طلاق نہيں يرى بساك الأستباه والظائر صفحاتا يرب كوافر بطلاف زوجته طانا الوقوع بافتاء المفتى فتبين عدمه لريقع كما فى القشية-مسى چزسے اللب كاكل بان الكال بالكيا بجرعورت المرحلي لتى اس صورت س طلاق بهي يرى - الاستساه والنظائر صفي وي سي عدال لامرأته الاخرجت من هذا الماء فأنت طالق فعا الحيلة عفل تخرج ولا يحنث لان الماء الذي كانت فيه ذال بالجريان-ے تنظری میں شکر یا نمک تھا عورت نے اسے یان میں ڈال دیا۔ نو ده چهل کرنبکل گیا . اس طرح عورت مبرطلا قی نهیس بژی . الاشیاه وَالنظائر صفي ٢٩٠ مين ب رجل الحق المرأت مكس فقال ان حللته فانت ال وان قصصته فانت طالق وان لر تخري ما فيه فانت طالق فاخيت مافى الكيس ولمرافع ففلان الكس كان فيدسكرا وملح فوضعت فالماء فذاب مافند. شومرا بن عورت سے کھے کہ تجھے طلاق ہے انشاء المدتعالی تو ایس صورت میں قسم نوری موجائے گی مگراس کی عورت کوطلاق نہیں بڑے گ حضرت علاماً بن جيم مصري رضى السَّرنوالي عنه تحرير فرمات من حلف ليطلقها اليوم - فالحلية ان يفول لها انت طالق النشاء الله تعالى والانباه والنارس - لفظ انشار النُّرتعالى " كاشَّمار استثناد مين ب اوراكبتنا وجب

كالمتهافي طالق وان طرحتها فعي طالق. فألحيلة ال باخذها من فيه جبکه شو براغ عورت کو اختیار دیا بو تو وه این آب کوطلاق انسان بغیراسری - اسان کی اجازت کے بغرز بردی اسے الٹاکر نے کرد دے سی ہے قتاوی عالمگیری جلداوّل مصری صفی یہ میں ہے ان مثال لهاطلقي نفساه متى شتت فلها ان نظلت في المجلس وبعدة ولها اسطنق ساس كيوى يرطلاق بين شرك الاشاه والنظائر فالع المشيئة صرة واحدة وكذافوله صحاما شئت واذاما شئت ولو المام قال كلما شدَّت كان ذُلت لما ابدرًا عنى يقع شلات كذا في السَّرُ الوَهَّا: مشخص مذکور فرکی اعمرسی دل فرامت سے زیدہ ہوگیااس \_ نامالغدر كى جو قابل جاع مذبواس كا نفقه شو برير واجب بنيار في بعد ورت بے اس تحف بات کی تواس صورت میں عورت برطلاق وہ اپنے شو ہرکے یاس ہوصیا کہ فتاوی عالمگیری جلداقر کی صفحہ میں جس المارشريت بالتعليق ملدرهم والم المرأة ان كانت صغيرة متلها لابوطأ ولانصل الحماع فلانفقة لها \_\_\_فضون یعنی صف اس محض نے بکاح کا وکیل نبایا موبغیراس عندناحتى نصيرالى الحالة الني تطيق الجماع سواؤكانت فيست الزوج ع علم مح مسى عورت سے بكائ كردے اورجب اسے فير يمو يخ اوربان ا وفيسالاب هكذا في المحيطر ے بھانے کو نا فدند کرے بلکہ کوئی ایسا کام کرے کرجس سے اجازت ہوجائے (9) \_\_\_\_ جاریات نگرست بوا وراس کے ٹیکوٹے بھوٹے بچے میتاج مثلاً اس عورت کے یاس مہر کا کھ حصہ بھیج دے یا اس کے ساتھ میاں بری بون مرسر ابيا مالدار بولواس صورت بن شدرست اب كي موجود كي ال جيساتعلن قائم كري تزيه طريقه اختيار كرنيس بكاح بوجائ كااورطلاق بهائي پر گفته واجب ہے جياكہ فتاوي عَاليّي جدا وَ لَ صَفِّن هِ سِ سی پڑے گی . (بہارٹریوت جلد مصفح ۱۲) الاب إذاكان فقاير امعس إوله اولاد صغار بحاويج وابن كبيرموس عورت كانام طالق ب أورشوم ي اس تفظ عطلاق كي يحبر الابن على نفقة ابيه ولفقة اولاده الصغاركذا في محيط الشيهي. نیت میں بہیں کی تواس صورت میں عورت کو طالق کینے کے با دحود اس (F) \_\_\_\_ وہ عورت مطلقہ رجعیہ ہے کہ اس نے طلاق کے بعد عدت حتم طلاق بہیں یری میاکرالا شباہ و انظار صفح یم میں ہے لوقال لھابا ہونے کا اقرار رنکیا تو اگرچہ بیٹ سال یا اس سے زیادہ گذر کئے لا کا پیدا طالق وهواسمها ولعلقصد الطلاق لانفع كمافى الخاسية بوانوده الركاطلاق دين و العصوم اى كاب جيساكدر وفتارم شاى جند الى جىكەطلاق رحبى دى بولوالىسى طلاق ۋالى غورت سے بمبسترى ووم صفر ١٢٣ مي بين النب ولد معتدة الرجعي وان ولدت ارناع ارج مساكة قدوري باف الرجعة سفر بريس ب الطلاق الرجعي والم فرص سنتين ولو لعنرين سنة فاكتر الاحتمال استداد طهر هاو لايح م الوطى \_ علوقها فى العدلة مالمرتق عنى العدة وه ملغصًا -

فى ذلك الطهركذافي اللَّ خيرة - ولوم اجعها بالجماع ليس له ذلك بالاجماع كذافى السليج الوهاج-- الزنجاح فاسد كے بعد يمبيترى سے يہلے طلاق ديدى اواس صور مين آ دهامېر مين واجب بهين بو گاجيسا كه فتا وي غالمگيري جلدا د ل صفوت مى كا داو فع النكاح فاسلُّ افرق القاضى بين الزوج والمرأة فا لم يكن دخل بها فلامهر لهاكذا في المعنط-س امان ولفزات کے بعد جوطلاق ائن پڑتی ہے اس صورت میں ایک ہی طلاق یا بن کے یا وجود شوہراس عورت سے دوبارہ بحاح بہیں کرسکتا جب تک دونوں الميت اعان رکھتے ہون دہمارشريسي، حديث شرف يس ب المتلاعنان لا يجمعان ابسًا - اور ورمحتار عما ي جلردم صفيه وي كالعاصل ان له تزوجها اذاخرجا او احدهماس ا هلية اللعان -\_جبكه بإنى يا بموايرطلاق بحي- تواس صورت بين اگرچه موش وحوا ى درستكى مي طلاق كينت سے تكھى مكر ذا قبع نه بونى بر بها رشريعت حمد بمتم مدين برزبان سے الفاظ طلاق مذكب مرسى إلى ي ير لكه كروف ممازنه بوتي بول مثلاً ما في ما بواير تو طلاق نه بوك - " اورالات اه والنظائر صفي الم مي م لوكتب على المواء اوالماء لم يقع شمئ وان لوى ـ مالدكرة والقع بكاح كيد يملوالا جائك كداكر میں فلال عورت سے بھاح کروں تو پہلی بار بمبستری سے فارع ہونے بر ات مین طلاق یا طلاق بائن - تواس طرح بہلی بار مبتری سے فارع

رجعه فى عدة الخلوة من طهر من بمبسترى بنين كى حى ايك طلاق با بنن دى اوراسى به مين دوباره بكاح كرين كى بعد معرطلاق دى — يا — ايك طلاق رحمى دى اوراسى به اوراسى طهرين بمبسترى كى علاوه سبى دوسر بے طریق سے رحمت كرين كے بعد معرطلاق دى — يا مارى طریق دوست كرين كے بعد معرطلاق دين كے بعد معرطلاق دين كے بعد معرطلاق دين كے بعد معرف اوران كار بنين بواجيك كه مناوى عالمي كى المي بالدول معرى صفح المي المعرف داف دالے الطهر بالاجاع كذا فى البن الله عدوان طلق اسرائته فى طهر لدي بامعها المعال المعرب اجعها فى ذلك المطهر بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المعال واحدة تمرم اجعها فى ذلك المطهر بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المعال واحدة تمرم اجعها فى ذلك المطهر بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المدون واحدة تمرم اجعها فى ذلك المطهر بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المدون واحدة تمرم اجعها فى ذلك المطهر بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المدون واحدة تمرم اجعها فى ذلك المطابق بالقول فله ان بطلقها ثانيا في المدون واحدة تمرم اجعها فى ذلك المحدون واحدة تمرم اجعها فى ذلك واحدة تمرم اجعها فى ذلك واحدون وا



ہونے پر اسے طلاق پڑ جائے گی اور حلالہ کرنے والا پھر رجعت بھی نہیں

وربمر صورت یہ ہے کاعورت اس شرطیرای سے نکاح کرے کس ب جا مون في است او برطلاق با بن وا تع كرلون في الاستساه والنظائرين صغيره برب والحيلة المطلقة ثلاثا ان يقول المحلل قبل العقد ان تزوجتك وجامعتك فانت طائق ثلاثاا وبائنة فيقع بالجماعسرية والاحسنان تتزوجه على أن امرها سلحافى الطلاق المعفيدا جیکہ کسی نے مجبُور کرکے شراب بلادی پائیا ات اصطرار فی مثبلاً پیاس ہے مرر ہاتھا اور پائی نہ تھا . پھرنشہ میں طلاق دیدی تو وُاقع نہ ہوتی ورمحارين ع اختلف التصييفين مكرمكرها اومضطراء شاي ملدروم صفيمهم س ب قوله اختلف التصيم الإ قصع في التعفية وغيره أعدم الوفوع وبرم فى الخلاصة بالوقوغ قال فى الفتر والاول احسن لان موجب الوقوع عند زوال العقل ليس الاالسبب في ن والدبسب محفلور وهومنتف وفي النهرعن تصحير القدوري اند التحقيق بانڈی میں شراب ڈال کراس میں کھڑے انڈے پکامے تویہ طریقه اختیار کرنے سے اس پر طلاق نہیں بڑے کی جیسا کہ الاشیاہ والنظائر صغره بهين ب ان الع تعلي قدر الصفها حلال و نصفها حرام فعي طالق فالحيلة ان تجعل الخمرفي (لقدرت منطيخ السين فيه-

المطلقة قبل المخول - والحربية دخلت دارنا بامان تركت زوجها في دار الحرب والاحتان تزوجهما فى عقد واحد فيفسخ بيهما والجمع بين اكثر من اوبع نسوة فيفسخ بينهن كذا في الشارخانية اقلاعن الخزامية. طلاق والى عورت جيكة حين والى بويعين حامله، نا بالغدا ورئيس لم رز ہوتو اس کی مدت بین حیض ہے۔ لہذر اگر تیس سال تک اسے تین حیض مذات تواس كى عدّرت فتم مز بونى- اعلى حفرت الم ما حدر صابر بلوى عنى المد تعانے عدی واتے ہیں "طرکے لیے زیادت کی جانب کوئی مدم مرہیں عكن بي كيس حيض يدل برس في الميس ( فتاوي رضوية جلد الحروث الم ياره دوم دكوع ١٢ يس م والمطلقت بتربصي بالفسف تلثة فسروء -یعنی مطلقہ عوریں اینے آپ کوئیں حیف تک (بکا ہے) رو کے رہیں۔ عورت حامله بقی شوم کی موت یا طلاق کے بعد ایک گھنٹہ پریاا آگ سلے لڑکا پیدا ہو اتو اس کی عدت ضم بُوکنی ۔ فنا دی عالمکیری جلدا وَل فتفرس مرب ليس المعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق اوالموت بيوم او إقل كذا في الجوهرة النبرة -- بیوه عورت کی عدّت دوبرس پرختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ شوہر کی موت سے دوسال پرلڑ کا پیدا ہوا اور ا<sup>اس کے پہلے</sup> عورت نے عدت گذرہے کا افرار نہ کیا تھا۔ اس لیے کہ حل کی مرّت زیادہ سے زیادہ دوّل با ورحامل كى عدّت وصح على على الله تعالى واولات الاحمال العلمان ان يضعن جلهن (پي سورة طلاق) اورفٽا وي عَالمگيري جلدا وَل صفح ١٨٠٠ مير ہے اکثرمدہ الحمل سنتان -جبكة بكاح فاسدك صورت مين شوم بمبترى كے بعد فركا توعورت كى

جوابات عِرْف كيبيليان

سے جس عورت کا مقام بند ہوضلوت صیحہ کے باوجود طلاق مے بعدا پرعدّت نہیں ۔ رہمار شرائقیت جصّہ ہشتہ صلال







 السيقىم كمانى كەنكاح نہيں كرے گا اور نبكاح فاسد كيا مثلاً بغيرگوا بول کے بواس صورت میں قسم نہیں لوگ جیساکہ در فتار مع شای جلد سوم عظا سي ب فحلفه لا يتزوج أمرأة اوهذا المرأة فهوعلى الصحير دون

 نازوبازه برهی اس لیے قسم نہیں اُو تی - جیساکہ علامہ ابن نجیم نسک رحمة السرتعالى عليه تخرير فرمات آي لوحلف لالصلى لمريحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب (الاشباع والنظائر مد الم

\_\_قىم كھانى كىسى گھرىيں داخل نہيں موگا ئير كعبہ شريف جوايك گھر = ہے اس میں دُا جل موا تو قسم رئون جیساکہ آلات باہ والنظائر صفحہ اس

ے طف لایں حل بیتاف من الکعبة لا محنث - ملخصًا 

اس صورت من قسم نبس لوثى مساكه الاستساع والنظائر صفح عصاب

حلف لا بأكل لعمالم يجنث باكل الميتة -ه --- قسم كها في كر گرسے نہيں فكلے گا بحركسي سے زبر دتی كينج كريا المحاكر بامركر ديا اس صورت مين وه بازارجلاگيا مگرقسمزمهين توني. درمختار مع تَناكى جلد سوم صفح و علي بس ب حنت في لا مجنوج من المنسجال الصحيل واخرج مختازابامري وبدونه بانحمل مكرها لايحنت ولوراضي بالخروج في الاصح

فلانا فض به بعد موته لا يحنث وكذا الوحلف لابتكلم فكلمه بعد موته لايمنث أع (D) --- اگرزیدا مام مقیاا ور وه متحض مقتدی اس حالت میں اس نے زید کولقمہ دیا تواس کی تسم نہیں تو تی را در اگر زیرنمازیں مدعق ۱ در اس نے لقمہ ديا تو قسم لوط كئي برالرائي جلدتهارم صلي من محيط سے يوسيم الحالف للمحلوف عليه للسهواو فتح عليه القاء فا وهومقتد امرينت واج الصلاة يجنث واوراس طرح شاى جلد سوم صام مين مين بي بي (١٦) - شخص مذكورك اجازت دى يكن بكركواس كاعلم نبين عقا قواس صورت میں اگرچداس نے اجازت کے بعد زیدسے بات کی مگرفتم وف گئی۔ جيساكه درفتا رمع سامي جلدسوم فحسن مي حلف لا يحله له الابادند. فاذن له ولم يعلم بالاذن فكلمه دخت . روزه رکھے: کے تعوری دیریعب د توڑ دیا تواس صورت میں اگرچہ ا یک دن کا بھی روز ہنہیں رکھا مگر قسے لؤط گئی جیسا کہ ڈرمختار مع شا می جلد سوم صفح 110 مي علف لايصوم حنث لصوم ساعة بنية - اور اسی طرح بہار شریعیت حصد دہم صفح ۱۸ میں کھی ہے۔ ایک بی سلام سے جار رکعت نماز پڑھی گنه کار نہیں رہا ۔ صرابہ جلراول صفح الرس م لونكران يصلى البعا بتسليمة لا يحرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرح -(1) --- زیداس جگہ ہے چیا گیا بھر والیس آیا اس کے بعد زیدھے اس اسی جگرمه کلام کیا تو اس صورت میں تسم نہیں بڑ ٹی ( مهار شراعت حقاد آنہم صفحاتی اور در مخت رامع شامی جلد سوم صفح ۱۰۰۰ بیل می بو حلف کا يفعلكذ امادام بمخادى فخرج منها تسويرجع ففعل لايحنث

جماعة لكن ادم ك فضيلة الجاعة -

جبکہ بوش میں قسم کھائی اور جنون میں اے توڑا تو اس صورت میں مبنون برقسم کا گفارہ و اجب ہوتا ہے جبیبا کہ بہار شریعت جف منہ مصفی دائیر بہتین سے ہے کہ سربیہوشی یا جنون میں تسم توڑنا ہوا جب بھی گفارہ واجب ہے جبکہ ہوش میں قسم کھائی ہو، اور فیاوی عالکیری جلد دوم صفو ہیں ہیں ہے جبکہ ہوش میں قسم کھائی ہو، اور فیاوی عالکیری جلد دوم صفو ہی میں ہے من فعل المعلوف علیہ عامد او فیاسیا او مکوھا فھوسواء وکذا من فعله وهومغی علیہ او جنون کذا فی السراج الوهاج .

السستین چیزوں کے بار سے پیس کمین لغو پر موافذہ ہے طلاق، عماق اور نزر مشلاً کسی تضم کھاٹی کے بیں اپنی بیوی کو فلال تاریخ بیس طلاق دے چیکا ہوں اس نیال سے کہ واقعی اس نے طلاق دی ہے حالا نکر جقیقت بیس اس سے طلاق بہیں دی ہے۔ تو اس بمین لغو پر موافذہ ہے مین اس کے طلاق واقع ہوجائے گی۔ وقس علیہ العماق والسندن واقع ہوجائے گی۔ وقس علیہ العماق والسندن والنظام ترصفے ہوجائے گی۔ وقس علیہ العماق والسندن والنظام ترصفے ہیں اللغو لامواخذة فیما الافی الاشبالة والمنظام والمناق والمنذر کھافی الخلاصة و

-- پورا ماہ رمضان میا فررہے اور روزہ نہ رکھے پھر بعد میں اس کی قضا کرہے ۔ تواس طرح فسم پوری ہوجائے گی اور گنہ کا رنہیں ہوگا جھنز علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعلیٰ علیہ تحریر فرمائے ہیں بوحلف لا بصوم محمدان عدا ایسا فورو یفیط سے الاست باہ والنظائر صفحات کی اسلام ویفیط سے بات تہیں کرے گایا اس کونہیں مار

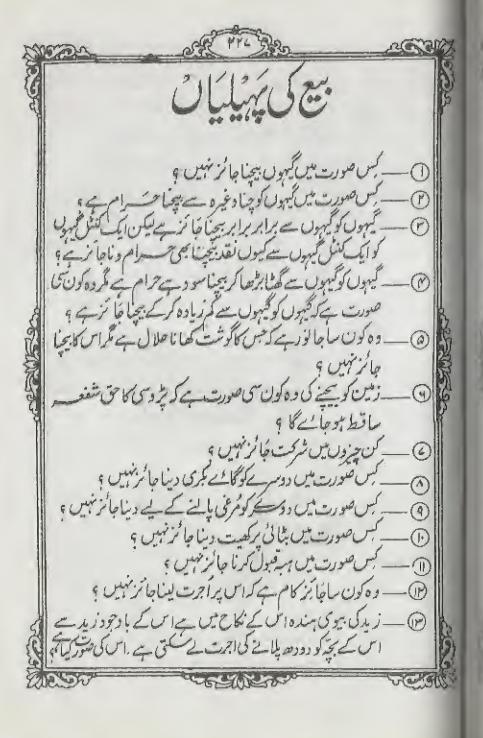

الانتهاء اليمين - دوركعت نماز نبس پڑھى بلكدائك بى دكعت پڑھ كر تورا دى تو اس صورت ميں بحق قبط گئى جيساكہ درتحا رخ شاى جلدسوم صفحة الميس ميں اس صورت ميں بحق قبط گئى جيساكہ درتحا رخ شاى جلدسوم صفحة الميس ميں اس صورت ميں بحق قبط اورا كى طرح بها دِشريعيت جف نهم قبلاً ميں بين بي ب



\_ جكه كيهوں كو آتا ہے ہي توجائز بنيں جيسے كر بعض لوگ على والوں ك إلة ألا سيميون بيت بن در منارح شاى ملد جهارم صفح المدرس لايجوزبيع البريدفيق. اور مرايه جلدسوم صفح ٢٥ مي مي لايجوزبيع المنطة بالدقيق ولا بالسويق لان المجانسة بافية من وجه لانهمامن اجزاء الحنطة والمعيارفيهم الكبل لكن الكيل غيرمسوبينها وبين العظة لاكتنان ها فيه وتخلخل حبات الحفظة فلا يجونر وان كان كيل بكيل. ( ) \_\_\_ گيرول كوچنا وغيره سے ادھار بيخيا سودا ورحرام ہے اگرم ووانول برابر ہوں البتہ نقد بینائی بیتی کے ساتھ بھی جا بڑے بدایہ الریس صفحہ اذاوجد إحدها وعدم الاخرحل التفاضل وحرم الساءمثل ان يسلم هرويافي هروى اوحنطة في شعير ایک کنش گیبوں کو ایک کنش سے بیجنا اس سے حرام واجا ترہے کہ میموں عندالشرع وزنی چزینیں ہے بلکمنی ہے لبندااسے بھانہ ہی ہے ناپرایک دوسرے کے برابر بینا جا بزے ۔ وزن سے ایک دوسرے مے برابر بیچنا جائز نبیں جیسا کہ فتا وی عالمگیری جلدسوم مصری صفی ایس - بوباع البربجنسه مشاوبا وزنا لمربجز. اور برايه جلد الت صعرم المساويا ورنالا بحزعندهما (اى الطرفين) وان تعارفو إذ لك لتوهم الفضل على ماهوالمعيار فيهك اداباع معارفة. الم المير لوكيبول سركم الده كرك يتين كى صورت يرب كركيبول

- دہ کون سًا جًا نُز کام ہے کہ اس کے بے مکان کرایہ برہنیں لے سکتے، و و کون ی کتابیں ہیں کہ ان کو بڑھنے کے لیے کرایہ پرلینا خا بُر نہیں ، - کس صورت میں کھیت رہن پینا حرام ہے <u>ہ</u> - اس صورت میں کھیت رہن رکھنا جا بزے ، روبيه و ير كونفع ليناجا نزب - اس كى كياف ورت ب ٥ (14) يس صورت ين مودد ي ك شرط يرقرض لينا جا رب و - كن صور تول ين يتيم كى جا نداد كا يجي جائز ا (6) ر ده کون ک ین ہے جو سیمینے والے کے مزانے سے باطل ہوجاتی ہے ؟ (P) دومسلمالون کے درمیان سود کالبین دین جا نزے۔ اس کی صورت کس صورت این مُردارهمُ البیجیاجا نزیج ؟ (F) وه كون سابهه ب كرجس فين مو بوب لذير او بوب كاتمن مبدكر في والے کو دینا واجب ہے معدل علاق كالرالكتب عنفيته

كاجيساك صداية جلدجهارم صفح عصر يس ب اذا باع دادا الاصفدادة ساع منها في طول الحد الذي يلى الشفيع فلاشفعة له لانقطاع الجوار-وهذكا حيلة - وكذا إذا وهب منه هذا المقداء وسلمه اليه-ر - ماح بعزها سل كريخ كري شركت عَالْز نهبي مثلًا جنگل كى لايل یا گھاس کا شنے کی شرکت کی کرجو کھے گا ہیں گے وہ ہم دو توں میں مشترک ہوتی باجنگل وربیباڑ کے بھل جننے میں مشرکت کی پاجا ہلت بعنی زمار اکفر کے دفینہ نكالي س خركت كيا ماح زمين سيسى الطالات مير شركت كياايى بى زىين سەسى كى اينىڭ بنالىغىلاينىڭ كىلالىغىيىن شركت كى يەسىس شرکتیں فاسدا ورناجا نز ہیں۔ (بہارشریت جصد دیمریس) اوراس طرح کی شرکت کرناگرایک شکار میرشے اور دوسراجال الحا لے جانے تو پیشرکت جی ناجائزے ۔ شکار کا مالک و آگ ہے جی نے آے يكوااور دومر يكواس كام كاجرت مل دى جائي ك-اوراكر جال تا على شرك يدر واورشكار الحمين آياجي كى اسے واجى اجرت فے گ - (بہار شریعت بھٹ دہم ش<sup>17</sup>) اس طرح بھیک مانگنے والول نے شرکت ک کرد کھ مانگ کرلائیں گ وہ دولوں میں مشترک ہو گا تور شرکت بھی ناجا کرے سی وکھ مانگ کر عمریا م وه ای کام - (بهار شریعت حقد وجم فرس) اى طرح ايك في دوسر عكواينا جانورويا ياسانيل دىكراى پرتم اپناسامان لا دکر کھیری کروجو تغع ہوگا وہ ہم دولوں تقسیم کرلیں گے تو یہ شرکت بھی جانز تہیں نقع کا مالک وہ ہے جس نے پھیری کی ادرجانوریا یاسائیکل والے کومناسب کرایہ ملے گا۔

لصف صاع ہے کم بومثلاً ایک کلوگیہوں کو ڈیڑھ کلوگیہوں سے بینا ہائے۔ اس سے شرعاکوئی قباصت بنیں . فتاوی عالکیری جلد سوم صری منفی الساسی منفوع الے میں ہے بچوز سے الحضنة بالحضناتین ومادون نصف صاع فی حکوالحفنة میں ہے بچوز سے الحضنة بالحضناتین ومادون نصف صاع فی حکوالحفنة کذافی السکافی .

المنتها كل به صدقة فطري نصف صاع احتيا كاايك سو كيتر روسي مجر يعنى دوكلو تقريبًا ٢٧ گرام ما ناگيا ب گرسو د كيمسئله ين نصف صاع احتيا ايك سوچواليس روپ كيم قراد ديا جائے گا يعنى ايك كلوچه سو كيتر گرام تقريبات كاكسود كاشبهدندر به لانده صلى الله عليه و ستى ندهى عن الوبلو والرسة .

عيد كرمطير تمازك مسئل من احتياطًا تعيد عارج اناكياب اورطوات كم مسئلة من احتياطًا تعيد كابرة وارديا كياب روالمت الم جلددوم منفي الآياب اذا استقبله المصلى لوتصو حملاته لان في ضية استقبال الكعبة شت بالنص القطعي وكون الحطيم من الكعبة شت بالأحاد فصاد كان الاحتياط في وجوب البطواف وماعة وفي عدم صحة استقباله -

 جوشف بالک نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے مالور خریداتو دہ ایسا مالور ہے کہ س کا گوشت کھا نا طلال ہے گراس کا پیچیا ماکز نہیں جیسا کہ الاشیاہ و النظائر صفح اللہ ہیں ہے ان کان فق پر ا وقد است فراها بنیدها تعینت فلیس له بیعها ۔

اورص اكت كي جلد سوم صفح الما بي ب اذا دفع البقي كا بعلف فيكون الحادث بينهما لضفين فهماحدث فهولصاحب البقرة وللاخرمشل علفه واجريشله تانارخانيه. اوراسي طرح فيا وي عاليكري جلدجهارم صفحت (۹) ----- جبکه مرغی کسی کواس شرط پر دی که جنے انڈے وہ دے گی دو لوں نصف نصف تقیم کرلیں کے یاف ورت ناجا ترہے اندے اس کے بیرجی ک مُرعی ہے دو سر اے کو اس کے کام کی مناسب مزد دری ملے کی -رہماریم حصد جهاري صفحسا وعالمكري جلد جهارم مصري صفح بسه نین اور بیل ایک شخص کے اور کا مرو سے دوسرے کے ذمہ یا بیل وربیج ایک شخص کے اور زمین اور کام دوسرے کا کیا ایک کے ذمہ فقط بیل باقی سب کچھ دوسرے کا سیا ایک کا بھے بائی سب دو سرے کے ذمر بنانى بركىيت وينى كى مارون صورتين ناجائز اورباطل بين بهارشربیت جلد ۱۵ استح ۴۹ ور در مخت ارمع شای جلد بیجم صفح ۲۵ اس ع بطلت في العدة اوجه الوكانت الابرض والبق لزيال اوالبقير والبذر له والاخران الاخراوالبقرا والبذرله والبافي للآخر اه -جبكه مبهكرنے والا نا بالغ موتو اس صورت ميں ہم قبول كر ناجائز نہیں درمختار مع شامی جلد جارم صفح منه میں ہے لاتصح هیده صغیر-اورسارسرایت جفتاجها رهم صفح ملے " بعض لوگ دو سرے کے بية سے پان محروا كريتے يا وضوكرتے ہيں ياد وسرى طرح استعمال كرتے ہي رناجا نزے کاس یان کا وہ بچہ مالک ہوجاتا ہے اور ہے۔ ایس کرسکتا بھر وومركواس كااستعال كيونكرها نرابوكا انتفى بالفاظه-

اول بی اینا جال دورے کو کھیلی پکڑنے کے لیے دیا کہ چو کھیلی طے گی اُو جم کوگ بانٹ لیس کے تو کھیلی اس کو ملے گی جس نے پکڑی اور جال والے کومن کرایہ سے گا۔ (بہار سر نیجہ میں ہے لا تصبی شرکہ فی احتطاب واحتشاش مع شابی جند روم صفح کی ہیں ہے لا تصبی شرکہ فی احتطاب واحتشاش واصطیاد وا سنفاء وسا نئر مباحات کاجتناء شمار میں جبال وطلب عدن من کنزو طبخ اجر میں طیس مباح ، ماحصله احدها فله ، وماحصله احدها باعانة صاحب فله ولصاحبه اجر مثله (م تلخیصاً)

اور قاوى عالمگرى جلد دوم مصري صفوه الميس به و انصرائ قى الاحتطاب والاصطباد والاستفاء كذا فى الكافى - وكذا الاحتشاش والتكدى وسوال الناس وما اصطاد كل واحد منهما اواحتطب او اصابه من التكدى فهوله دون صاحبه وعلى هذا الاشتراك فى كل مباح كاحد الكلا و التمارس لجبال كالجوز والين والفستى وغيرها مباح كاحد الكلا و التمارس لجبال كالجوز والين والفستى وغيرها وكذا فى نقسل الطين وبيعه من المض مباحدا والجمس اوالملح اوالتلج اوالتلج اوالكون الجاهلية وكذا إذا اشتركا على ان يبديا من طين غير ملوك أو يطبخ الجواكذا فى فتح القد يرولوا عانه بنصب الشياك و نحوه فلم يصب اشيئا له قيمة كان له اجرم تلد بالغنا ما بلغ بلاخلاف كذا في السل ج الوهاج -

ے۔۔۔۔۔ دومرے کو گائے بکری اس شرط کے ساتھ دینا جا ٹر نہیں کہ جتے بنے پیدا ہوں گئے دولوں نضف نصف ہے کیں گئے۔ اس صور بن شرعًا بنتے اسی کے بین جس کی گائے بکری ہے اور دومرے کو صرف اس کے کام کی واجبی اجرت ملے گئی۔ (بہار شریعت جلد سماع اس)

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

العلاية الله على على المستعار منكوحته لولد لاص عيرها اه تلغيصًا ال فيادى عالكرى جلداول معرى صفى عامين عدان استأجرها وهي منكوحتفاومعتدته لاترضاع ابن لهمن غيرهاجا زكذافي الهداية المازير الصف كيك مكان كرايديز البين المسكما و بهار تربيت احدة جهاري صفوالله ، روالمت رجلد پنجم صفو الم ا قرآن مجید ہویا کوئی رومری کتاب چاہے دہ شاعروں کے دلوان ہو یا قصے کہانی کی کتابیں کہی کو پڑھنے کے بے کرایہ پر ایناجا کر نہیں-(درفغا معشای جلده صفحالی) اور صدرالشربیت دهمته المترتعالے علیہ کرے فراتے ہیں « قرآن محید ماکتاب کو ترصنے کے کیے کرایہ پر دیاہ ناجا بُزے یوں بی شعراء کے د داوین اور قبصے کی کہتا ہیں پٹر صفے کے لیے اجرت پر لینانا جائزے۔ (بہارشریت صدر جارم صفح الل المعيت كواس شرط بردين ليناكيماس كى بيداوارس فائده اللهائے رئیں کے اورجب ہمارا روسیال جالے گا توہم کھیت واپس كردين ك\_ اس طرح رئن ليناسودا ورحرام ہے اگر جور من لينے والا گور منتشی لگان بھی دیتا رہے ۔ صدیث شریف میں ہے کل فرص جرمنفعة فهوس با - البت بمال كے كافرول كا كھيت اس شرط يرزن لينام أبرب الرجه كورمنتى لكان مى ندوب كريمال ككفاد حركي بي جيساكه رميس الفقها وحضرت ملاجيون رحمته التدتعا العلية تفسيرات احديه صفيت سي فرمات بي ان هم الاحرب وما يعقلها الا العالمون او رحصرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوى رحمة السرتعالي عليه فتاوي عريزيه جلداةً ل عنفي ٣٩ پر تحرير فرماتے ہيں ٥٠ گرفتن سود از حربياں

- سوم دغیرہ کے موقع پر قرآن مجید ٹریضا جا ٹر مگراس پر اجرت لینا ماہر نہیں حضرت صدرالشربعہ علیہ الرحمة والرصنوان تحریر فرمائے ہیں و سوم وغیرہ کے موقع پراجمیت پر قرآن بڑھوا نا نا جا نزہے وینے والا کینے والار و اول گُذگار اسی طرح اکثر لوگ جالیس روز تک قبر کے پاس یامکان پر قرآن پڑھو اکراہیا تواب كرواتے ہيں اگر اجرت برجو يدهمي ناجائز۔ بلكه اس صورت ميں ايضال تواب ہے معنی بات ہے کہ جب پڑھنے والے بے بیسوں کی خاطر پڑھا تو تواب ای کہار ہیں کا ایصال کیا جائے۔ اس کا تواب یعنی بدل بیسے جیسارکہ مدیث تربین ہے کہ اعمال صفح ہیں نیت کے ساتھ ہیں جب السّرکے يعمل نربوتواب ك امتي ربيكارب. (بهايتربويت مصنيها ديم ويا) ا ورحضرت علامه ابن عابدين شامي رضى النيرتمالي عند تحرير فرمات الى قال تاج الشريعة في شرح الهداية ان الفران بالاجرة لا كستيق بالتواب لاللميت ولا للفارى وقال العينى فى شرح الهداية ويمتع القارى للدنيا والآخذ والمعطى انمان فالحاصل ان ماشاع في زمانتا من قراءة الاجزاء بالاجرة - لا يجون لان فيه الامربالقراءة واعطاء الشواب للأمر والقراءكة لاجل المال فاذا لمريكين المقارى نواب لعدم النية الصيعة فاين يصل التواب إلى المستاجر ررر العتارملد يخرس اور اس طرح نرجا نورکوجفتی کرنے کے دیناجا نزیے مگراس کا م کی الجت لينا جائز نهي جيساك صدايه جلدسوم صفي ١٨٤ ميل عيد لا يجوذ اخذ أجرة عسب النيس وهوان يواجر فعلا لينزو على انات -@ \_\_\_زيركا جو بچه كددوسرى يوى سے بواس كى يوى سنده زيد ساس بچرک دوده پلانے کی اجرت کے سکتی ہے جبیا کہ در مخت رمع شاک جلددوم

ایس ہے بجوز المحتاج الاستقراف بالرجے ۔۔ اوراگر بلامجبوری شرعی سود دیتا ہے مثلا تجارت بڑھانے یاجا کدا دمیں اضافہ کرنے یا اونجا محل بنوانے یا اولاد کی شادی میں بہت کچھ لیگانے کے واسطے سو دی قرض کتے ے تو وہ مجی سود کھانے والے کے مثل ہے۔ ( نتاوی رضویة جلد سوم مثلیّنہ) ا وروري شرلف ين ب درهم رباياكله الحل وهو يعلم الشدعنا الله من ستة وثلاثين رنيئة فى الحطيم اليي سكار اقدس صلى الشرتعالي عليه وللم لي فرمايا كه ايك درم سو د كا جان بوجير كر کھانے توالند تعالے کے نز دیک کعبہ مُتَربف کے حطیمہ کیں چھینس بار زناکیٰ ے زیاد دسخت ہے۔ احروطران فادی رضو بیجلددوم مطبوعالیور 🙉 — سات صوراؤ ل تن بتيم كي جا نداد بيچيا جا نرے — ١١٠ حب جانداد کواس کی مالیت ہے دوکنی قیمت پر بیچے۔ m جبکہ پیم کے یا س اس جانداد کےعلاوہ کوئی دوسرا مال نہ ہواورا س کے ضرفر ری خراجات لودے مزموتے ہوں۔ رس جبکہ منت پرکسی کی رقم ہاتی ہو ا وربتیم کی جائداد سے بغیراس کی ادائیگی ممکن نه ہو۔ (۴۷) جبکہ میّت کی کو ٹی وصیّت ہوا ورمیتیم کی جَا 'بدار پیچے بغیروہ لوری نہ کی جا سکے۔۔ (۵) جیکہ جاندادگی آمرنی اس کے اخراجات سے زائد نہ ہو ۔ ۲۱ جبکہ بيتيم کی د و کان يامکان ټولغصان پهنچنے کاا ندلينه برو — (۵) جبکه حاندازېر نسی کے قبضہ کے سبب میٹیم کی ملکیت ہے بھل جانے کا ڈر ہوجیسا کہ حضرت علامه ابن تجيم مصري أرحمة الشرتعالى عليه تحرير فرمات يي لا يجوز للوصى بيع عقار الينيم عنى المتقلمين - ومنعه المتاخرون الصّ الافي ثلاثة كما ذكر لا الزيلعي - اذا سع بضعف قيمته - وفيما اذا

بایں وجہ حلال ست کہ مال حربی مباح ست اگر درضمن آل نقضی عہر نبات وحربي جول فود بوربد بلاطبه علال خوابدلود حضرت صدرالشربعه علىالرحمة والرصنوان تخرير فرمات صيب كه ر بعض لوگ قرض لے کرمکان پاکھیت رہی رکھ دیتے ہیں کہ مرتہیں مکان میں رہے اور کھیت کو جوتے بوئے اور مکان ما کھیت کی کھ اجرت مقرد كرديت إلى مثلاً مكان كاكرايه بإلى روية ما جواريا كهست كالبطّروس رويخ سال بونا جا سِخ - اورط به يا تا ہے كرزم زرقرض سے جرا ہوتی رہے تی جب کل رقم ادا ہوجائے گی اس وت مكان يا كعيت والس بوطائع كا - اس صورت مين بظام كوني قما نہیں معلوم ہوتی اگرچیکرایہ پایشرواجی آجر سے کم طے پایا ہو اور پہصورت اجارہ میں دُ اخِل ہے بینی اتنے زمانہ کے لیے مکان یا کھیت اجرت یر دیا اور زراجرت بیشکی نے لیا۔ (بہارشربیت حصّہ مفدہم طّ) \_ جبکه کسی کواس شرط پر روسیه دیا که وه تجار کرم ور روسیدی والاأرها باتها في با جوتها في تفع مع كابه ط يا يا تواس طرح روبيك ار نفع حَاصِل كرنا جَا بُرْبِ - اسے مضاربت تہتے ہیں۔ (كتب عَامِر) معیج شرع بجوری کی عبورت میں سود دینے کی شرط بر قرض لینا خائز ب الاستسباه والنظائر صفي ١٠ بيس ب في القنية والبغية يجوز للمعتاج الاستقراض بالربح -- اور اعلىحضرت امام إحدرهما برملوی علیالرحمه والرصوان تحریر فرماتے ہیں « سو د دینے والا اکر حقیقة **"** صحیح شرعی بخبُوری کے سبب دیتا ہے اس پر الزام نہیں -- ڈرمختار



احتاج اليتيم الى النفقة ولامال له سواة - و فيما اذا كان على الميت وين لاوفاء له الامنه - و نهدت اربعا فصار المستنى سبعا ترادت من الطهيرية - فيما اذا كان قالتركة وصية مرسلة لانف اذلها الامنه - وفيما اذا كانت غلاته لا تزيد على مئونته . وفيما اذا كان حانوتا او دادًا يختى عليه النقصان دانتهى والرابعة من بيوع مانوتا او دادًا يختى عليه النقصان دانتهى والرابعة من بيوع الخاسة فيما ذا كان العقار في يدمتغلب وخاف الوصى عليه فله بيعه - دالاشكاة والنظائر مراوي

(اس منع استهاع يعنى وه بيع كرش يا كار نيگرے ميز اكرشي يا جو تا وغيره بنوالے كى فركائش دے كربيع بوتى ہے وه سع بيخ و لے كے مرفے سے يا جل بموجاتى ہے جياكہ حضرت علامدا بن بخيم مصرى دهمة الله تعالىٰ عليہ تحرير فرماتے إلى في الاستها على عليہ تحرير فرماتے إلى في الاستها على فيبطل عوب البقائع - (الاستبالا وَالنظا بِرُصَالَ)

الم المراد الاسلامين المراكوب من المائن مو الورداد الاسلامين المراس الم



كراك در مختاد سعت في طريخ صفح ١٠٠٧ من عب حيلة مصرى الماد التعجيلان يخرجها لخارج المص فيضي بمااذا طلع الفجر - جبكة شهريس ايسا فتنه بوكه اس كي سبب بقرعب ركى نماز سرُّهونا مكن منهو تواس صورت ميں دسوس ذى المجير كوشريس بمى طلوع فجرك بعدى سے قربًا نى كرنا جائز ہے جىساكە درمختار مع شامى جلد پنجر صفح اس س ب فى البزازية بلدة فهافتنة فلمريصلواوضحوا بعل طلوع الفي جَازى المعتاد- اورشاميس عوله جازى المتار لان البلدة صكارت في هذا الحكم كالسواد اتفاني ، وفي التاريخة وعليه الفتوى ـ تواس صورت میں شہر کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ندر بالگر ابعيدى فازيرص مع يما والزموك أجيساكه ف الم المنجم صفي ا مي بعد نصف النهار انه العاشرجازلهم ان يضعوا ويخرج الامام من العدر فيصلي بهم العيد -- دنبہ یا بھیڑ کابحبہ اگر اتنابڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھیر كامعلوم بوتا بولة أس صورت اليان جانورون كى قربانى چهمبينك عرض فالزب (بهادشريوت ج ١٥ صفوص) اوردر فتاريع ساي طديم صفي مرس ب مع الحدع ذوسته اشهرمن الضان ان كان بحيث لوخلط بالثنايالا يمكن المميازمن بعد اه. وہ جانورضی ہے کہ اس کا خصیہ اور سے طور سرکٹا ہوا ہو تاہے مگراس کی قربانی جًا لزین نہیں بلکہ افضل ہے جیسا کہ فٹ وی غالمگیری

ان يعيد الاضعية وموالصيم --اگردیهاتی سے شہری الزعید سے پہلے قربانی کو قربانی نہیں گ علیحفزت امام المدرصا بر بلوی علی الرجمة والرصوان محر برفرمات بی که و اگرقر باکی شہریں بوجہاں تمازعید واجب ہے تولازم ہے کہ بعد تمازیو المارس يهد كرنى قربانى من وف دفتاوى افرلقة مطبوعدلا بورصلا) ورورون رسح شاك جلد يخ سفوس سي ب اول وقتها بعد الضلاة ان ذ مح في مصر الم - قربانی کی نیت سے جا اور خرید ا - محرمالک نے اجازت ہیں کی ا در د د سرے سے اسے قربانی کی نیت کے بغیر درج کر دیا تو مالک بے ئوشت بے بیا اور ذیح کرنے و الے سے تا دان نہیں بیا ۔ اس مورد مِن جانور ذیج کیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی ٹئی مگر قربانی ہُوگئی جيباكه حضرت علامه ابن تجيم مصرى رحمة الشدتعالي تحرير فرمات الي لو اشتراها بنية الاضعية فأنبكها غير كابلا اذن فان اخدها منبوحة ولمريضه اجزأته (الأشباة والنظائري) -- دہمات میں دسویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق کے بعب ہی سے قربانی کرنا جا کر ہوجا تاہے مگر و ہاں کے لیے قربانی کا مستحب وقت بورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو تا ہے جا ہے عید کی نمیاز د بال ہُوتی ہو یانہ ہوتی ہو فتاوی عالمگیری جلد ہ م<sup>وری</sup> میں ہے الو المستعبة للتضعية في حق إره لرالسواد بعد طلوع الشمس يسميس رمن والا الرغيدى غازي يهد قربانى كرنا ياب تو س کی صورت یہ ہے کہ جَانو رکو دیہات میں بھیج کر دن تکلتے ہی قرباتی

of the for

ا عامن مال الصغايرة ياكل اى الصغير من الاصحية التى هى من ماله ما امكنه و ببتاع بما بقى ما ينتفع بعين كالغربال والمنفل كما فى الجلد وهوا حتيار شيخ الاسلام - وهكذا الاوى ابن سماعة عن محمد مرائلة \_ اور الاستماه والنظائر صفى المعمل عمرائلة و الاصحية والمعمل الوجوب فيود بها الولى ويذبحها ولا يتصل في بشك من لحمها ولا يتصل في بشك من لحمها في طبعه منه ويبتاع له بالباقي ما شفى عين ه -



ملد بنم مقری صفر ۱۹۲۷ میں ہے الخصی افضل من الفیل لانہ اطب لحمالان افی الحیط اور جو سرہ نیرہ جلد دوم صفر ۱۹۳۰ میں ہے بجوز ادر بضی بالخصی لانہ اطب لحمامن غیر الخصی قال الوحنیف مازات فی لحمل انفع مما دھ من خصتہ ۔

جہکہ نابا لغ کے مال سے قربانی کرے توجس قدر ہوسکے نابالغ آل
 سے کھائے اور جو بچ رہے اسے نقتیم مذکرے بلکہ مُبا قی رہنے والی
 چیزیں مثلاً کتاب یا کپڑا وغیرہ کے عوض بچ ڈ اسے مبیسا کہ عنایہ شرح ہوایہ
 صوفتح القدیر مبلد ہشتم صفو ۲۳٪ میں ہے الا صحان بصنی میں میالہ

# جَوَابَاتُ كَفَانِ كَى يَهِيْلِيَانَ

\_\_\_\_ باگریس کی عقل مُالی رہی اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا فقا وی عَالمگیری جلد اوّل مصری صفح المامین ہے ذاعب العقب اذا ذیج لوتو کل دبیعت له کذاف فتاوی قاضی جان ۔

﴿ حِبْرَةُ مِ مِنْ عَالَت الرَّامِينَ كَبِي رَبِّكَادِكُو وَرَجِ كِيالَوَاسَ عِالْوَرُكَا كُوشْت كَعَانَا رَام بِ عِيما كَدُورُورَى كَتَابُ الْجِيَالِياتِ سَفِي هِيُهِ اِن وَبِحِ المحرم صيدا فِذَ بِعِيمَة مَدِينَة لَا يَحِلُ اللَّهِا -

ب جو گوشت کرمٹر کر بدلو دار ہو گیا ایس کا کھا نا ضرام ہے۔ انگر صحبال میں ایک مٹر کر بدلو دار ہو گیا ایس کا کھا نا ضرام ہے۔

ا گرچہ وہ صیح العقیدہ مسلمان عزم م كالسميد كے ساتھ ذبيحہ ہوجيا كر بهار شريت جفت دوم صغي السب ہے «جو گوشت سٹر گيا بَد لُوكِ آيا

اسكاكهاناحسرام بالرجيجسيين ب-"-

ر شہوت پر آکر نے کے لیے بھوک سے زیادہ کھا نا جرام ہے۔
اور روزہ کی قوت کا صل کرنے کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے
لئے اتنازیادہ کھانا مستحب ہے کہ جتنے سے معدہ خراب ہونے کا اندلیثہ
مذہو الاست باہ والنظائر صفی میں ہے الاختل فوف الشبع حراً بعضہ الشہورة وان قصل بدالتقوى على الصوم اوم واکل ف

الصيف فلسعب ... ه كسى سع كها كميا كما كر توم ادى يا سوئر كا كوشت نهيس كھائے گا تو تھے قل كر دياجائے گاا ور اسے غالب كمان ہوا كہ ميرے ساتھ ايساكيا كهائے كى بَيْنِان

بِرْعَكُودْ بِحَ كِمَا مَّرَاسِ عِالْوْدِ كَا كُوشِتْ كَمَا نَا تِرَامِ ہِي . اِس كَى عِيُورِتَ كِيا مَّرَا — وہ كون ما كُوشِت بركة شُرِّي صحمالية ، دخا جمر م كاتب كريا اُتِرامِ اِسْ

﴾ — وہ کون ماگوشت ہے کہ ہوشنی صیح العقیدہ فیارمحرم کاتسمیہ کے سُما تھ و نبچہ ہے مگراس گوشت کا کھا ناہر ام ہے ؟

ا - بس صورت میں مجوک سے زیادہ کھا نا حرام ہے اور کس صورت

ما المحصيم ع

﴾ \_\_\_\_مردارا در رسومتر کا گوشت کھا ناکس صورت ہیں فرض ہے کہ اگر قد کھائے تو گنه گار ہو گا ؟

آ - رئس صورت میں میٹیم کا مال کھا ناجا کرے ہ

ے کس قسم کا پان کھا ناحرام ہے ؟

﴿ وَ وَ كُونَ لِمَا كَدُهِا مِهِ كُوشِ كُولُ لِلَّهِ عَلَالَ مِنْ عَلَالُ مِنْ عَلَالُ مِنْ عَلَالُ مِنْ عَلَالِ مِنْ عَلَالُ عَلَالُ مِنْ عَلَا عَلَا عَلَالُ مِنْ عَلَا عِلْ عَلَا عِلَا عِلَا عَلَا عَلَا عِلَا عِلْ عَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عَلَا عِلَا عِلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْ عَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

آس صورت ان تیجدوغیره کا کھانا جرام ہے ؟

ے۔۔۔ ایک عَادِل نے خبردی کا فر کا ذبیحہ ہے اور دوسرے عَادِل نے بتایا کہ سلمان کا ذبیحہ ہے تواس صورت میں گوشت کے متعلق کمس کی خبر مَان حِائے گی ہ

ال - بسمرادلیه استه اکبر کیبز جانور ذبی کیا مگراس کے با دجوداسس جانور کا گوشت کھا ناحلال ہے ۔اس کی صورت کیا ہے ؟

12.50

TO SOUTH

الاست

جائے گا تواس صورت یں مُرداری یاسوئر کا کوشت کھانافرض ہے آگر موجود المعنف سے کے اور میں - (بہار مراف صدر الله نہیں کھایا اور مارڈ الاگرا تو گنہ گارہو السیسین اگراس کویہ بات (1) \_\_\_ جب گوشت کے بارے میں اختلاف ہو تو تو شخص کیے کرمسالما كاذبيحه باس كى خرىنيى مانى جَائے كى بلكرد كيے كافر كاذبيحہ ہے اس كى تعلیم نرتھی کہ اس خالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعا خائزے اور ناواقفي كي وحي استعمال مذكيا اورتئتل كر دياكيا تو كنه كار نه بوا -بات مانى جَائے كى اور گوشت كو حرام قرار دياجا نے كا . البته دوسرے كما ( بهارشربیت نه ۱۵ س) اوریان کے بارے میں اگر دوطرح کی فیری دی جائیں تو کھانے کو مسلال جيكه وني يا وصي يتيم كاكونى كام كرين تواس صورت ميل كيس اوریان کو یاک بی قرار دیا جائے گا جیسا کردر متاری ہے بعد ل ہے کام ک اجرت کی مقدار شیم کا مال کھا نا جائز ہے جیساکہ عُلام این جیم بخبر الحرمة فى الذبيعة ويخبر الحل فى ماء وطعام \_ اوركاكى معرى دحمة السرتعالي عليه تحرير فرماتي إلى العربي والكوالولى والوصى طداو لسف ٢٣٢ مير ب ا ذااخبره عدل بان هذا الحد ذبعة عوى ص مال البتيم بقدد اجري عمله (الاشبالا والظائروك) اوميئة وعدل اخرا نهذبيحة مسلم لايحل لائه نما تهاتر الخبران السيان يرسيكا ونالكابواس كاكماناحكرام بي بقىعلى المحرمة الاصلية لايجل الابالتكاة ولواخبراعن مآءوتهاترا (فتاوي رصوبة جلدا و ل صفي اي بقى على الطهارة الاصلية -ا \_\_\_ بھول كر بسيرا مله الله اكبوكے بغير ما اور ذرئ كرديا تواس مور جنگل گدھا کہ جسے گورٹر بھی کہتے ہیں علال ہے جیسا کہ دُرمختار سین اس جَانور کا گوشت کھا نا خلال ہے بدایہ جلد جہارم صفح ۱۹ سے م شاى ملد يخرص سوارس ب لا بحل العمر الاهلية بخلاف الوحشة ان ترك الذابح التسمية عملً إفالذ بعدة ميتة لاتوكل وان نهاولسهاحلال امتلخيطار جبکہ تیسے وغیرہ مت کے ترکہ سے کیاجائے اور ورشیس کوئی ترکھا ناسیا ا کل۔ نابا بغ ہوتواسس صورت میں تیجہ وغیرہ کا کھا نا حرام ہے۔حضے صدرالشريعة رحمة النُّدتِعاليُ عَلِيهِ تحرير فرمائع أبي « تيجه وغيره كا كها نا أكثر میت کے ترکہ کی اجا تاہے اس میں یہ لحاظ صروری ہے کہ ورث مين كونى نابالغ نرجو ورىز سخت الرام سے - يولى بى اگر بعض وريد موجود مر ہوں جب میں نا جا کرے جبکہ بخر موجودین سے اجازت نالی ہو -اورب ا لغ بول اورسب كى اجازت سے بويا كھ المالغ ياغير موجود مول مر مالغ

## جُواْبَاتُ سُونِ فِي اور طِلاً كُنَّ كَي يَبِيلِيَانَ

رضی اللہ تعالیٰ عذہ سے روایت ہے کہ سرکارا قد س صلی اللہ تعالیٰ عادیہ ہو ہے اور سرکارا قد س صلی اللہ تعالیٰ عادیہ کم سرکارا قد سے تعالیٰ سے تعنی اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ سے تداری ف سے ما تا (مشکو آتھ میں حصرت ابو و درصنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

مگروہ ہے۔

(بہارِ شریعت جلد ۱۱ صفحت )

مروہ ہے۔

بغیر منڈ بری بھت پر شونا منع ہے جیساکہ الو داؤ دشریف یں حضرت علی بن شیبان رضی النہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیات اللہ و و التسلیم علیات مناف اللہ منہ لیسی علیات اللہ علیہ علیات بیس علیات مناف اللہ منہ لیسی بھت پر رات ہیں رہے کہ رہے کہ بیس ہے تواس سے دمتہ بری ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دا۔ میں بھت سے گرجا ہے تواس سے دمتہ بری ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دا۔ میں بھت سے گرجا ہے تواس کا ذمہ داروہ نور ہے راشکوہ شریف اگر دا۔ میں بھت سے گرجا ہے تواس کا ذمہ داروہ نور ہے راشکوہ شریف صفح ہیں اور ترمزی شریف میں حضرت جابر رضی النہ تعالیہ و سام ان بنا آ

## سُونے اور جَا گئے کی تَیْبلیان

ا — نجس طرح سونا منع ہے ؟ ﴿ — نجس وَقت سونا مگروہ ہے ؟ ﴿ — نجس چیز پرلوگ عَام طور ہرسُوتے ہیں کالانکہ اس پرسونا منع ہے؟ ﴿ — کہس صورت میں پاول ہر مایا ڈن رکھ کرسُونا منع ہے ؟' ﴿ ﴾ — کہس صورت ہیں کا گرئی منع ہے ؟







یا اور وہ ترکے زخم کے سبب سی سونے والے کے یاس کر کرمرگیا لو کرا بوگا سے کہ جا گئے والے کے یاس کر کرم نے سے حرام ہو تاہے جب وہ ذیج پرقادر ہو تاہے۔۔ ﴿ سونے والانسی سامان برگر جانے جس کے سبب وہ توسط جائے توصمان واجب بیوگا۔ ﴿ جبکہ باپ دلوار کے کنارے سور ہا ہو اور بیٹا سُونے کی خالت میں باب کے اور تھے۔ ے گر کر بلاک بوجائے تو بعض فقہاء کے قول پر باپ دراشت سے محروم بوگا اور بری صحیح ہے ۔ 🕕 کسی سوتے والے کو اُسٹا کر دنوار کے نیے کردیا اس کے بعد دلوارکری اور وہ مرکیا تو دلوار کے نیے کرنے و انے پرصمان لازم نہیں ہو گا — ﴿ مرد این عورت کے ساتھ انسی عبر پرتنهانی میں برو اکہ جہاں کوئی اجنبی سور ماتھا تو خلوت صیحہ نہیں پانی گئی سروکسی گھرمیں سور باتھا کہ ایس کی بیوی وہاں آئی اور تھوڑی دیر هم کرچلی گئی توخکوت صحیحه تابت ہوگئی ۔۔ 🕀 عورت کسبی کھرمیس سور ہی تھی کہ اس کا شوہرو ہاں آیا اور تھوڑی دیربعد حلاگیا تو خلوصیح یالی گئی ۔ ﴿ عورت سور ہی تھی کہ ڈھانی سال نے کم عرکا بحر آیا اوراس کی بیتان ہے دود حدیی لیا توحرمت رصاعت ثابت ہوجائے @ تمازى سوكيا وراسى خالت يب اس نے كلام كيا تو اس کی نماز فاسر ہوجائے گی۔ ﴿ نمازی سُوگیا اور خالیت قیام ہو اس بے قرارت کی تو دہ قرارت ایک روایت میں معتبر ہوگی 💿 ٹیم كريے والى كى سوارى ايسے باتى سے گذرى كر حب كا استعال مكن تھا اورده ملوا تعاتواس کا تیم روط گیا \_ @ سونے والے نے آیت سجدہ تلاوت کی جے سی شخص نے سن لیا تو اس پر سجدہ تن وت داجب ہو گا مسے رجاگئے

الجباعلى سطح ليس بمحجود عليه -اكفون ن كهاكه رسُول السُّرُ صالِلْهُ عليه وسلم ن اس بهت برسون سے منع فرما یا ہے جس پر روک نہ ہو . است کو قرف صفح سم س

جكدايك باول كوااتواورنسكي وغيره يهي بوتواس صورت میں یاؤں یہ یاؤں رکھ کر سونا سنے ہے کہ اس صالت میں ہے ستری کا انديشه - اوراكريًا بجار وغيره يهني جويا بإول كو يحيلا كرايك كو دويم برد کے ہونے ہوتو کو تی ترین ۔ ( بہار شریت جلد ۱۹ صور ۱۹ -جب بداندلیشه بوکه صبح کی نماز حاتی رہے کی توبلا صرورت نرعیدا سے دات میں دیرتک جاگنا منع ہے (بہارشربیت جفت جاہ<sup>م</sup> \_ سونے والا تیجیس بالول میں جاگئے والے کے حکم میں ہے جکروزه دارسور با بوادراس کے حلق میں یانی کا قطرہ چلاگر روزہ نوط جائے گا ۔ ﴿ سونے کی حالت میں عورت سے کو بمبتری کرے تو اس کاروزہ علاجائے گا — © احرام کی خالت میں سوربابر اور کوئی اس کابال مونڈ دے تو کفارہ واجب ہوگا ر اجرام ک حالت میں عورت سورہی ہواور شوہراس سے ہمبتری مے توعورت بركفاره لازم ببوگا \_ @ احرام با ندھے بوئے سور ما تھا اراسی حالت میں کسی شکار برگر گرا جس محسیب وہ مرگیا تو گفاد لازم ہوگا ۔ ﴿ احرام كى خالت بين سى سوارى يرسور ما تفاكه لؤیں ذی الحے کو شورج ڈھلنے کے بعد اور ار ذی الحجہ کو اُحالا ہوتے سے پہلے اس کی سواری کسی دقت میدان عرفات سے ہو کر گذر کئی تواس نے عج پالیا۔ @ جکہ شکار پرنسٹم النّدالندا کر کہ کرتیر کھینکا

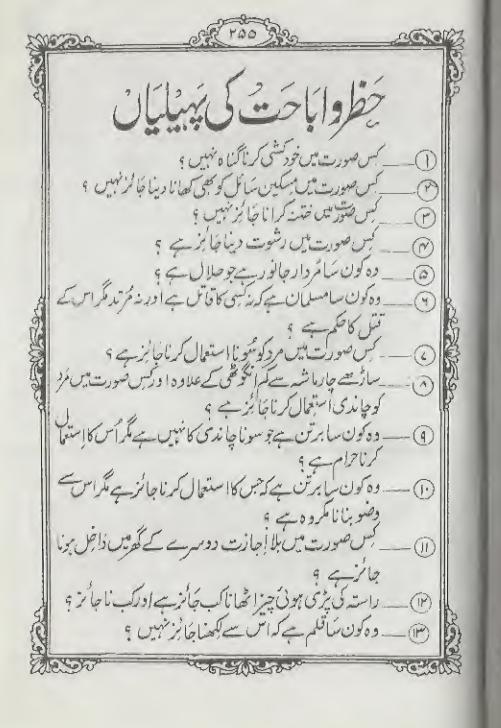

والے سے سننے پر واجب ہو تاہے۔ اس سوسے والا جبکہ بیدار ہوا تو سے سی شخص نے بنایا کہ تم نے سونے کی خالت میں آبت سجدہ تلاوت کی ے توبعض فقہار کے نزدیک اس پر بھی بحدہ تلاوت واجب ب بشی شخص نے تقسم کھانی کہ میں فلاں سے بات بہیں کروں گا ، کھر قسم لھانے والا ہ س کملے یاس آیا جبکہ وہ سور ما بھا تو اس سے کہاا گھر گھ ہونے والا اٹھانہیں تو بعض فقہار کے قول پراس کی صفح بیں اوٹے گ یکن سیج یہ ہے کہ ٹوٹ جانے گی ۔ ﴿ عورت کو طلاق رجی دی پیر عورت جبکه شور ہی تھی شوہرنے اسے شہوت کے ساتھ بھوا تورجیت بُوكْئى - ﴿ طَلَاقَ رَجْعَى دِينَ وَالْأَشُوبُ مِسْوَرَ مِا مُصَاكَهُ عُورِت بِزَامِي منبوت كے ساتھ بوسر نے ميا توجيزت امام الولوسف رضي الترتعالے عن مح نزديك مراجعت بوجائي كى - ﴿ مروسور با عقاله اسى حات سیں اجنی عورت سے مرد سے ذکر کو اپنی شریکاہ میں داخل کر لیا او رم د بیدار ہونے کے بعد عورت کے اس فعل کوجانا تو حرمت مصاہرت تا ہوگئی ۔۔ ﴿ عورت نے سی سونے والے مرد کوشہوت شے ساتھ بوسرياتو ومت مصابرت تابت بوجائے كى ۔ ورج جيكنمازيس سوجات اوراحتلام ہوتوغسل واجب، ہوگا اور بنامہیں کرسکتا۔ (الاستباه والنظا لرطاح الاستاه

ایک شخص بے د وسرے سے کہا کہ تو اپنے کو تلوار سے قبل کردز ب تجمع نهایت برے طریقہ سے تسل کردل کا . تو اس شخص کو عالی ان ہواکہ اگر میں اپنے کو قتل مذکروں گا تو بیشخص جیسی دھکی دے ریا ہے وليها بى كر كذار مے كالعنى أكراه شرعى باياكيا تو اس صورت ميں خود مشي كناه منبين. فتاوي عالمكيرى جلد بتجم مسرى صفي الموسي على لو فال له القتلون نفسك بالسيف اولا قتلناف بالسياط او ذكر له لوعامن القتل هواشل مما امرة ال لفعل بنفسه وسعداك لقت نفسه بالم دوسرے کے مکان پر کھاٹا کھارہے ہول آواس کے کھاتے ہیں۔ مسكين سُالِل كُودِينْ جُالْزِنهِينِ (بهارشْريعِت جهماطُ) اور در مختار مع تناى جلدتيبارم صفح ٢٦٠ يرب دعا قوما الى طعام و في قهم على اخونة ليس رهكل خوان من ولة اهل حوان احرولا اعطاء سائل م بع آدی کو ڈو اکٹریانائی سے ختیہ کرؤانا جَا بُر منہیں اس لیے رُضَة نَسنت ب اوربالغ آدى كاد اكثريا نائى كے سامنے شرمكا ه کھون حرام ہے۔ اورشنت کے بیے حرام کا ارتکاب کا ٹر نہیں اعلى ين أمام احدرضا بربلوي رفتي الولى تعالى عنه تخرير فرمات م و جوان اً دی آپ این فقت کرسکے توکرے وربنہ مکن ہو تو ایسی عورت سے تکاح کرے یا اپنی کنیز شرعی فریدے جو فعات کرسکے یہ بھی مذہو سکے تواسم معاف ہے (فتا وی افراقہ لا جوری سفی سسر) اور صفرت صدر الشريعة على الرحمة والرصوان فتاوي عالكري محواله سي تحرير فرمات

مجھلی وعیرہ کاشکا رکس صورت میں حسرام ہے ؟ ا كا دُهوك كيدك مؤرت ين أعد لايت الحقائق عيه (3) كن صور لول ين جموك إولنا جا بزي كس صورت الى قبار رخ بيطفامنع ب ؟ B كن صور لول مين قيلد كي طوف بيركم ناجا رُزم ؟ W كن لوگول كو عصك مانكنا حسرام يه ؟ كن لوكون كوسوال كرنايعني بحيك كانگناجا نزيم وه كون سامهان بكراس كوقران جمد بيرهنا حرام ب كس صورت من قرآن مجيد فيونا حرام ب كس صورت ميس منت كالورى كرنا صروري مهيس ؟ کس منت کولوری ذکرنے کا حکے ہے ؟ کس صورت میں خطبہ علی کر مڑھنے میں حرج نہیں ؟ يس صروت مي كالاخضاب لكانا بهتريج؟ كن صورلون يس حضوركا نام مبارك شينن براي توم كر آ تکھوں پُرنگانا منع ہے ؟ وه کون سارومال ہے جب برنماز سرصابہتر نہیں ؟

بغرز بخرسونے کا بنین مرد کو استعمال کرنا جائز ہے۔ (بہمارشریت جب کہ جاندی کا بٹن بغیرر کنے ہو توم د کو اس کا استعال بھی مُا ٹر سے جیساکہ *حفرت صُرزُ الشریعہ رحمت* النتر تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں <sub>وس</sub>ویے چاندی کے بین کرتے یا ایکن میں انگا ناجا کرے جس طرح رمینم کی گھنڈی جا زنے (درمختار) یعنی جبکہ مٹن بغیرز بخیر ہوں اور اگر زبخرو الے بٹن بو توان کا استعال ناجا مزے کہ زنجے زلور کے عکم میں ہے جس کا استعال مُرد (بهارشراوت بر ۱۱ م 4/10/19 جوبرتن که آدی یاخنز برگے اجزاء سے بنایا گیا ہواس کا استعمال رناح الاشاه والنظار صفح الله سب اى اناء من عند النقدين بحرم استعماله فقل المتغذمي اجراء الأدمى- جس برتن کواپنے بیے خاص کرلیا ہواس کا استعمال جا 'رہے مگر اس سے وضوبانا مکروہ ہے جسیاکہ بہارسریت جصر دوم صفح معم میں ہے کہ اپنے لئے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لیٹا عکر وقیہے ، اور الاشیاہ والنظائر سفى المرين مي اى اناءمبك الاستعمال يكويا الوضوء عنه وفقل جبکہ کسی کا قیمتی سامان دوسرے کے گھرمیں کرگیا اور مالک کوفق ہے کہ اگر دہ گھو اے سے مانکے گا تووہ تھے اے گا تو اس صورت میں بلاآجاز دوسرے کے گھریس واض موناجا کرہے جیسا کہ الاستسباہ والسطائر میں يرب عجواز دخول سيت غير لااذا سقطمناعه فيه وخاف صاحبرانه الوطلب مندلاحقاء لا-

بای که ۱۰ بازغ شخص تمشرف باسلام بوا - اگر و د خود یک این مسلمانی کر مکتا ہے واپنے الق سے كرنے ورىز نہيں ال الرحكن بولوالسي كون عورت الوضف كرناجاتي اواس عناك كرك وكالحاك كالاستعاقة كرك (بهارترلیت جلد ۱۱صفی ۱۰۰) ایناحی پائے کے لیے یا اپنے اوپر سے طلی کو دفع کرنے کے لیے ڈئو ديناما تزب مياك مديث شراف لعن مسول الله صلى الله عليه وللم الراشى والمسرتشى كے تحت حفرت كلا على قارى دجمة الشرفعالى عليه تحسراء فرات ين الرسوة ما يعطى لا بطال حق اولاحقاق باطل اما اذا اعطى ليتوصل به الخاحق اوليدافع بهعن لفسه ظلما فلابأس به -(مرقاة جلد م صح ۱۵۲) دومردارجا اورحلال ہیں ایک ٹھلی دوسرے ٹڑی - جیسا کہ حضرت ابن عمرض الشرقعالى عنها سے حدیث شراف مروى مے مال رسول الله صلى ألله عليه وسلم احتّت لناميتنان و دمان الميثنان الحوّ والجراد والدمان الكبد والطحال \_ بينى سركارا قدى صلى التراعات عليه وسلم ن فرايا كر بهادے لئے دوم دارجالور اور دوخون علال كے كئے ين مر دالرجانور تو مجھلي اور نٽري ٻين اور دوخون ڪيجي اور تلي ٻين - (احمد ابن ماحمي دارقطني، مشكوة صفح ااسر) جوسخص او رمصال من علائيد بلاعدر قصدًا كمات اسمسلمان ك فتل کا حکم ہے اگرچہ وہ کسی کا قاتل اور مُرتد نہ ہوجیسا کہ در مختار مع شامی۔ جلددوم صفي الميس مع لواكل عمدًا شهرة بلاعذ ريقتل ونمامه

صورت بہے کہ دومسلما لؤل ہیں اختلاف ہے اور بیان دو نول میں صلح کرانا جابتا بستل ایک کے سامنے یہ دے کہ وہ تھیں اچھا جا تنا ہے تھے اری تعربيف كرتاتها ياس في تهيس سلام كهلا بحيجا ہے۔ اور دوسرے كياس بحی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دولؤ ل میں عداوت کم ہوجائے اور صلح ہوجائے۔ تیستری صورت یہ ہے کہ بوی کوخوش کرنے کے لیے کوئ بات خلاف دا قع كب رے ربهار شراعیت جمع شا زوسم صفحه الم بحواله عالمكرى اور سے اولیے میں فساد پیدا ہوتا ہوتو اس صورت میں مجموط بولنا نبایز ے اور بے گناہ کوفٹل سے بچانے کے لیے جنوط بولنا واجب ہے (بهارسرلیت طلادا صفی سار (ع) - بعدسلام المام كوقبله أخ بيني الكروه ومنع ب (قاوى رصوية جلدسوم سنو ٢٢ ) اور پيتاب و پاخان کرنے کے وقت تبله رُخ بيشنا رام بے جبیاکہ حضرت شرح عبدالحق محدث د بلوی بخاری رحمته التدتعالے عرير فرمات بي ومذب امام اعظم الوصيف آنست كراستقبال قبله و واستدباران دراول وغالط حرام ست چه در صحرا وجه درخانها " مين حق ا ما مراعظمه الوصنيف رضي التُدتعالى عنه كا مذہب يدہے كرميثاب و پاخسانه النامي قبله كى جَانِ مو كَفْ مَا يَعِيْدُ كُرِنَا حِرَام بِي جِائِ جَنْكُ مِين بو يا كمرون من - (اشعة اللمعات جلدا ول مراه ) - مُرده كونبلاك ميل أورقب ان جبكه مار مع ملك ميل يورب بو تومردہ کو وہاں پہونی ہے میں اس کے پیروں کو قبلہ کی طرف کرنا کو فی ص بنين . اورم يفن جب كربير كري مما زير صنير قادر ند بو توجت ليك كر قبله كى طرف يا دُل كر ہے - مكر اس صورت ميں يا دُل ندي سياا ميں بلك

السالك كودين كيت عالمانا جارت الوداي المعانا جالزنهي ع جياكة حفت علامه ابن تجيم مرى رثمة السرتعالى عليه يحرير فراتي العالى اللقطة الاخذ هاسية، وها حله رفعها وان احده بنية نفسه كان غصبا آنما (الإشاه والظارم عمر عليه س جس قلم کی نب سونا ، جاندی کی بواس سے مکھنا جائز نہیں رہیارڈیوٹ الله حبك المحتف الغرض تفريح مو بندوق ، غليل كا موحواه ميلي كاروزا بوخواه مجمى بهى تووه مطلقًا بالأتفاق حراض ب- (اخدم شرعت حقياول اله) (۵) - كاك كي بي الى دهون إلى الى والي دغيره مع يوتها من ب بسياك فيادي عالمكيري جلد بجم مرى صفح ١٩٩٧ ميس عبدالاست بده قبل الطعام بالمنديل لسكون الخرالغسل ما قياو فيث الاسكل. اپنالتی پائے کے بیے یا پنے اوپر سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے جموت بولناجا رنب اعليمصرت إمام احمدرضاخان برلوى وضى التدتعاكي عندوا یفناه عناتح پر فرماتے ہیں ورجب آ دی کاحق باراجا تا ہوا وروہ بغیر اسى ايسے اظہار كيجو بظاہر خلاف واقع ہے جانس بر ہوسكتا ہوتو اپنے اسان حق سے سے ایسی بات کابیان شرعا جا برہے اگرجیسا میں اسے كذب يرمحول كرے - در تحتاري ع الكذب ساح لاحياء حقد و دفع الظلم عن لفسه. (قَاوَى رضوية جلى سوم صفي ١٩٢١) ا در حصرت صدرالشريع عليالرحة والرصوان تحرير فرمات إلى كد وتين صورتول عير تحبوث بولنا خالبز بي يعني اس مير كناه ونبي ايك جنگ كى صورت مين كريمان الميض مقابل كو دصوكادينا جالزے .اسى طرح جب ظالم طاركرنا چاہتا ہولواس كے ظلم سے بچنے کے بیے بی جا کرنے و دورری 



كمينة كورك وكع وقاوى عالمكرى جلداة ل صفيم الدين بان تعدر القعوداوما بالركوع والسجودمستقلياعلى ظهرة وجعلى جليه الح القبلة - اوراس كتابين صفح ما يرب وكيفية الوضع عنداصعابنا الوضع طولا كما في عَالمة المرض إذا الراد الصلاة بأيماء -السجوان ضروريات شرعيد كالفق ال دكمتاب ياس ككسيك قادر ہے اسے ہیک مانگنا حرام ہے جیسے اکثر قوم کے نقیر، جو کی اساد صو وغيره - (فاوي رضوية جلد م ويهم) جولوگ که عاجزونا توان بین که بنیال رکھتے بی اور دنکالے پر قادروں یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کیا ہے کی قدرت نہیں رکھتے تولیسے لوگوں کو بقدرصاجت سوال کرناجا مزہے۔ اور میں نوگ ہیں جمفیں جھڑکنا ( गिर्या विष्यु में विरम्भ विष्यु ) (۳) \_ جسمهمان پرغسل فرض ہے نواہ وہ مرد ہویا عورت اسے مراک يرصاح ام ب درمختار عشاى جلدا ول صفح الأسي بي بحرم بالعث الاكبرسلاوة قرآن ولو دون أية على المنتاريقصدلا فلوقصد الله عاء اوالشاء اوافتتاح امرا والتعليم ولفن كلمة كلمة حل فى الاصح-(٢٢) \_ بے دعنو ہونے کی صور میں قرآن شریف چھونا حرام ہے جیمن د ونفاسن كى مالت اورعسل فرص بكون كى صورت ميس ابجى قرآن شريف چھونا حرام ہے البتہ جزدان میں بولواس جزدان کے چھونے میں وج نہيں در تخت اربع روالحت ارجلداو ل صفح اللہ میں ہے بعرم بالا كبر وبالاصغرمس مصحب الابعلاف متعاف غيرمشر زر تلفيصًا-سے یہ منت ان کہ اگر بھارا چھا ہوجائے تومیں ان لوگوں کو کھٹ نا



## ورَاشِتُ كَى يَهِيْلِيَان

ا \_\_\_\_و ه کون لوگ بین بوکسی کی جانگراد کے دارث بہیں ہوتے اور یزان کی جانگراد کا کوئی دوسے را دارث بو تاہے ؟

و د کون شخص ہے جو کسی کا دارث بہیں ہوتا مگر دوسرے آ<sup>س</sup>
کی جانگر ادکے دارث ہوتے تیں ؟

ر نے کے بعدمردہ دنیا کی کس چیز کا مالک مُبوتا ہے ؟

سے مرنے کے بعدمردہ دنیا کی کس چیز کا مالک مُبوتا ہے ؟

سے مراز ہوا بچے بیدا ہوا مجھ بھی دہ اپنے باب دغیرہ کا دارث ہوا

اس کی صنورت کیا ہے ؟ آسیام میں سب سے پہلے کس کی میرات تقسیم کی گئی ؟ آسی وہ کون شخص ہے کہ جس شمے لیے مال کی وصیبت کرنا جسائز منہیں ؟

خيبراور فدك وغروان كے قبضه میں ہوا اور تھران كے بعد سنين كركمين وغيرہ كافتياري راع - مران بي سے سى ازواج مطبرات احفرت عال. اوران کی اولاد کو باغ فذک وغیرہ سے مصدنہ دیا ۔ نہذا مانٹا پڑے گاکر بنی کے ترک میں وراثت جاری نہیں ہوئی --- اسی میے حضرت ابو ہر صدایق رضى الشرنعاك عندك مضرت فأطرز سراء رضى الشرتب الاعتباكو باغ فدك منیں دیا نه کربغض وعداوت کے سبب جیسا کررافضیوں کا الزام ہے۔ إِنْسُون و آيت كريم وَوَيرت سُلَمُانُ دَاوُد باس كيمساوه قرآن مجیدا وروریت شریف میں جہاں بھی انبیا سے کرام کی وراث کا ذکرہے اس سے علم شرایت و نبوت بی مراد ہے مذکہ در ہم و دیار -P \_\_\_\_ مرتد کسی کا وارث نهیں ہو تا گرمسان ور نثر اس کی جا نلائے وات بوتے ہیں جیسا کہ حصرت علامہ ابن بخیم مصری رحمۃ الند تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے إلى المرت لايرب وترشه وم شته المسلمون (الاشاه والظائر صفي ال -جبكه مرئے سے پہلے شكار كے بے كہيں جال بھيلا يا اور مرنے كے بعداس بين شكار كينسا - نواس صورت بين مرائ كي بعدم ده اس شكار كامالك بنام اوراس ين وراث جارى بولى ع جياك الاشاه والنظائر على من المنت لا علاه بعد الموت الا اذ الصب شبكية للصب تمرمات فنعقل الصيد ويها بعد الموت فانه يملكه و بورث جبكه لا كي مع اين باب كو باحق قبل كيا تو اس صورت إلى اسكى جائداد كا وارث مذ ہوگا - اسى طرح كوئى بھى قائل اينے مقتول كا دارث يذنبو كاجبيباكه فتاوى عالمكيري جلدستشتم مصرى صفراميم بين سجالقائل بغيرحق لأيرثمن المقتول شبئا عندنا سوإء فتله عمد الوخطأ

حضرت علی ، حضرت عبدالرحمن بن عوت ، حضرت زبیرین العوام اورصرت سعد بن وقا ص دهنی التدروالی عنهم موجود سخے . حضرت فاروق اعظر دهنی ارثه تعلیا عنه سخ سب کوفسم دے مرفر مایا کیا آپ لوگ جاننے ہیں کا مصور صلے البند تعالیٰ غلیقہ سلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے وسسلی اقرار کیا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے

مديث تركيف كم اصل الفاظيم من المشد كروبالله الذي بالمذالة الذي بالمناد الماء والاس هل الفاظيم من المنسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورت ما تركت الا صدقة قالولود قال ولا عن فاقبل عمر على علي وعباس فقال الشدن كما با لله هل تعلمان ان وسول الله صلى الله تعلم قال فال ذلك قال نعمر وسلم قال قال فال نعمر وسلم قال قال فال نعمر وسلم قال قال فال نعمر وسلم قال قال فالمنسول المناه ا

یعنی صفرت عمرضی اندرتمالے عند بے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگ حبا سے آسمان وزمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگ حبا سنے ہیں کہ رسموں اندرسی اندرت کے علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم کمی کو وارث منہیں بناتے ۔ ہم جو کھے جھوڑیں وہ صدقہ ہے ۔ توان لوگوں نے کہا بمیشک صفور کے ایسا فرمایا ہے ۔ بھر وہ حضور سے ایسا فرمایا ہے ؟ توان لوگوں میں کہ حضور سے ایسا فرمایا ہے ؟ توان لوگوں سے بھی کہا کہ ماں حضور سے ایسا فرمایا ہے ؟ توان لوگوں سے بھی کہا کہ ماں حضور سے ایسا فرمایا ہے ۔ (اللفظ للبخاری جلد دوم صفور ہے ۔

صغی ہے ہے ، مسلم مبلد د وم صفی ہے ، ان اها دیک کریمہ کے صبیح ہونے کا بٹوت یہ ہے کہ جب حصرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حصنور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ دسلم کا ترکہ



وكذلك كالنامرفي معنى الخاطئ كالنامير إذ القلب على مورّ وكذلك الناسقط مع سطيعلى موم بثان فقتله إواوطأ بداابة مودسته وهوماكيهاكذا فىالمسوط بي وغره فوت بو كي . بيركسي ي پيغين س كوماز دال أواك صورت شي مرا بوا . كريدا بواكم بحی وه این باپ وغیره کاوارت او اجیساکه فتاوی عالمگیری ملاست مرص صفح المرب الدا صرب السان بطها فالفت جنيتًا ميت فهذا الجنين من جلة الوارث -- اسلامیں سے پہلے قضرت سعدین زمیج رضی الترتعالی عندی میرات نقیم کی گئی جیساکہ الاست اہ والنظا نرصفی میں ہے سا ا والمعراث فسمرفى الاسلام و فقل معرات سعدين الربيع . \_\_ کسی وارث کے لیے ال کی وصیت کرنا جا کر بہیں بشرطیکہ اس كے علاوہ اور بھى كو تى دارت ہورد المت ارجلد يخب صفح ها الميس ميں ہے روى في السين مسيند اللي ابي امامة برضي الله تعالى عنه قال معت سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان الله اعطى كل ذي ت حقه فلا وصية لوارث واخرجه الترمذى وابن ماجة وقال الترمذى حسن و هذا الحديث مشهور تلقته الامن بالقبول.

ا سے نماز کا دفت ہونے سے پہلے دختو بنا نا ایسا مستحب ہے جو دفت بونے کے بعد فرص وصو سے افعنل ہے جیساک الاشاہ و النظا کرصفی ہے ا الرصوع قبل الوقت مندوب افضل من الوضوع بعد الوقت وهوالفرض. - مساخ کاماہ رمضان یں روزہ رکھنا ایسی سنت ہے جومقیر کے فرض روزے سے افعنل ہے ۔۔۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے اوال سے پہلے جاناالیسی سنت ہے جوا ذان کے بعدجانے کے فرص سے افضل م جداكرت ك جلدا و ل صفحه من ب صوم المسافر في المعنا فائه اشق من صوم المقيرفهوافضل مع إنه سنة وكالتبكير الى صلالة الجمعة فانه افضل من الذهاب بعد النداء هع اسه - ابتدا بہسلام ایسی سنت ہے جو داجب بعنی سلام کے جوا<sup>ب</sup> سے افضل ہے جیسا کہ حضرت علامہ ابن بخیم مصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ كرير فرمات إلى الاستداء بالسلام سنة افضل من مدلا الجواب (الاستساه دَالنظائرصفي ١٥٠) جتنی رقم واجب ہواس سے زیادہ دینا ایساستی ہے جو وا سے افضل ہے ۔۔۔ اسی طرح ایک قربانی واجب ہو تو اس سے زیادہ كرناايسامسخب بيح واجب سے افضل ہے جبیا كەردا لمحتار جلداوّل صفيهم سي من وجب عليه درهم فدفع درهمين (اى افضل)

- كنا بوں سے بازر سے برکس صورت میں تواب یا سے كا اوركب بير يا سے كا و الله المراه المراع المراه المراع المراه المر حضرت آدم على السلام كي زمان سے اب تك جتنى عبادتيں ہارے يے مشروع بونى بي ان يس سے كون كى عبادت جنت يس رے كى ؟ @ كس صورت مين داراهي منذا ناستب ؟ @\_ وہ کونسی کتاب ہے کہ پڑھنے سے افضل اس کا سُننا ہے ؟ \_ رکس صورت میں ایکی بات کا حکم دیا اور بری بات سے روکنا واجب کا . بس صُورت ميں اليمي بات كا حكم دينا اور برى بات ہے روكنا واجب بي (۱۸) کنٹے جالور جنت میں جائیں گے ہ ا مانت داد اما نت کے بلاک ہونے برکس صورت میں وسر دار ہوتا ہے ؟ اسلمان فروخزر كامالك بو-اس كي صورت كياہے ؟ ال- ووكون ساوكيل بيجومؤكل كاجازت كي بغيرد وسرك كووكيل بناسكتا كو وه کون شخص ہے جواپنے معاملہ کا دوسرے کو دکیل نہیں بناسکتا ہے ؟ - ولیل کوم رحیز کا اِفتیا ردینے کے باوجود اسے کس چیز کا اختیار نہیں ہوتا ، اس كامال وكان المرائد المائد كالماجا المحال السكام ورتكاب (a) \_ وه كون سامر تدبيح وقتل منهين كياجا مع ياء مس چيز كو عاريت پر لينے والا بس صورت ميں واپس ديے ہے انكار کس صورت میں ایک چیز ضا نع کرنے پر دوچیزدین بڑے گی ؟ جے ۔ دوسم سے کے جانور کواس کی اجازت کے بغیر ذیح کر دیا مگر معاوضین دنایرے گا-اس کی مورت کیا ہے ؟

سے یاک ومزرہ ہوتے ہی جیا کہ حدیث شراف ہیں ہے مااحتلم نبى قط وانعا الاحتلام من الشيطان لين كري أي كو بمي احتلام نهيل بوا اوراحلام شیطان ی ی طرف سے ہوتاہے۔ (فتادی اصوبی ج شخص مذکور مالک نصاب ہونے کے باد جو درکاہ نہیں دیتااس لیمان کاموں پر تواب ملنے کی اُمیر نہیں۔ اعلی حضرت امام اجدرمنا برطو عَلِيهِ الرحمة وَالرصوان تحرير فرمَاتِي إِن ﴿ اسْ سِيرُهِ كُراحَقَ كُونَ كَهِ النَّا مال جوتے، سے نام ک خرات میں صرف کرے اور الشرعز وجل کافر ص اوراس باوشاہ قبار کاوہ محاری قرص گردن پر رہنے دے ، به شیطان کا برا دھو کا ہے کہ آد تی کو نیکی کے برد ہے میں بلاک کرتا ہے نا دان جمتا ہے کہ نیک کام کر دیا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرص نرے مرصو کاک تی ہے تواس کے قبول کی اُمید مفقور اور زکاۃ کے ترک کاعذاب کردن پر موجود لاجرم مديث شريف يسب لماحصرابا بكرالموت دعاعمر فقال انقادته ياعس واعلمان لهعملابالها مالايقبله بالليل وعملا بالليل لايقبله المخار واعلمانه لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريعنية يعنى جب خليفةُ رسول الترضلي الشرتف الى عَلِيهِ سلم تبدياً صدّ لق المرضي تعاليظ عندكى نزع كاوقت مبوا ايبرالمؤسنين فاروق أعظرونني الشريعالي عة لوئلاكر فرمايا البيءعمرالشرسي ورنا اؤرجان لوكيه الشديج كالح وان مين لدائفيس رأت يس كرو توقيول مذفرمات كا - اور كه كام رات ميل بس كدايش دن میں کرو تو قبول مذہوں کے اور خردار ہو کہ کوئی نفل فبول نہیں مواجب يك فرض ادار كرلياجائه مرواه الامام الجليل الجلال السيوطي محمة الله تعالى عليه في الجامعة الكبير-

ووجب عليه اضمية فضيي ببت تبن (اى افضل). مسجد کا بال اگرچه لا کھوں روپنے کا چرائے شریعیت ل تند کا نے کا عمر مہیں دے کی جیسا کہ ملفوظات اِ علنجوزت ا مام احمد رصابر ملوی رضی اللہ تعالى عنه حقيدُ دوم مطبُّوعه لا بهور صفح وم من سے كه "مبحد كى كونى شي لاکھ روینے کی پڑ الے شرفیت اپنے نہ کا آگی بلکہ منرائے تازیابذ کا حکم ہے. جکہ نما زلول سے مسجد تنگ ہو گئی اور مبجد کے مہاویس کسی کے رمین ہو تو اسے ذاہبی قیمت دے کر زمین کو زبر دستی لیننے کا حکم ہے جيساك فياوى عالمكرى جلدووم مصرى صفح ويديرس بع يوصاف المسجدعلى الناس وبجنبيه ارض لهل تؤنيذ ابرضه بالقيمة كرها كذا في فنا وي قاضيفان \_\_\_\_ اور درمنتا رمع شاي جلدسوم منقو ١٨٨٣ ميل مے مؤخذا برض و دار وحالوت بجنب مسجد ص على الناس بالقيمة كرهًا درَّى وعما ديه -المرمح كواحت لام تنبيل أبوا اوريذوه يندره سال كاب مكراس بهميسته ي سے عورت حالمه موكئي تواس صورت ميں وہ بالغ ہے عبسا ، قَا وَيْ عَالِمُ لِيرِي جِلْدِينَم صَعَوْم هِ مِين بِ بِلوعَ العَلَا بالاحتلام نركى كوية احتلام موايذ السحيض آيا اورينه ده يب دره سال كي ع مراسح من قرار ما كيا تواس صورت ميل وه بالغدي جبيباكد فعا وي ى جلائي العتلاماوجيم اوالحبل لذافي المعتار \_ انبيان كرام عليهم الصّلاة والسّلام كوكسجي احز

رکھتا ہے کہ وقف بعدتمامی لا زم وحتمی ہوجا تا ہے جس کے ابطال کا ہر کر مرباین ہمہ جب تک زکاۃ پوری پوری ندا داکر دے ان افعال م أميرتواب وقبول بنيس كركسى فعل كاصحح بوجانا اوربات باوراس يراواب منامقبول باركاه بونا اوربات ب مثلاً الركوني شخص دكماف ليے نماز بڑھے نماز صبح تو ہوئی فرص اتر گیا پر رد قبول بوکی مذاواب یائے كابلكة الشاكنة كاربوكا - يبي حال استخص كأب - انتبى كلام الامام الخشا (فنّادى رفنويدجلد جهارم صفو ٢٣٦٨، ١٣٨١) - جبکہ نفس سی گناہ برا بھارے اور بندہ اس کے کریے برقادر ہو مگر خداتے تعالے کے توت کے سبب گناہ سے بازرہے تواس صورت میں نواب یا سے گا و را گرگناہ کرنے پر قا در بنہ ہویالوگوں کے جوٹ کے مبب كنابون سے بازرہ توان شورتول ميں تواب بنيں يائے گا، الا شبا ہ والنظام صف ٢٦ مي ع ان تدعوه النفس اليه قادم اعلى فعله فيكف نفسه عنه خوفامون مربه فهومتاب والافلا توابعلى تركي فلايتاب على ترك الزناوهوليصتى ولايثاب العنيي على ترك الزنا ولاالاعلى على ترك النظر المحرم -بإزارون مين اورجهال لوك كام مين مشغول بول بلندآ وازسے ان مجیر سڑھنا جائز نہیں ۔ لوگ مذسنیں کے توسیر صنے والاگرنہ گار مُوگا رُحيه كام ين مشغول بول سے يملياس سے يرصا شروع كرويا ہو-(بهارترليت ج ١٠٢٠ بحوالة غير) مننى عبا دت كرواب تك بهارك ليمشروع بونى بين ال ميل

حصنور مراور مسيدنا غوث اعظم رصنى الله تعالي عندا ابنى كتاب مستطاب فتوخ الغيب شريف يس كياكيا مجرشكاف مثالين ايسي شخض ك ليارث دفرانيين - جوفرض چوڙ كرنفل بجالات - فراتے بي اس كى كہاو ایسی ہے جیسے ہی شخص کو ہادشاہ این خدمت کے کیے بلاسے یہ وہا آت ماعزنه ااوراس كے غلام كى فدمتگارى سى موجود رہے - بھر حفرت امرالمومنين ستيدنا على رم الشرتعاك وجب اس كى مثال نقل فرما في كد جناب ادشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح سے صب عمل راجب بخير ہونے کے دن قریب آئے حمل ساقط ہوگیا اب نہ وہ حاملہ ب، بي والى - سينجب يور ، داؤل برجل ساقط بوا تو محت يوري المفاني اورنتيجه فاكتبس كدا كربحة الوتاتمره تو دموجود كفاحمل باتي ربتاتو المع أميد المي مفى اب ما مل مرجية بذا ميد عمره اور تكليف ويى جميلي جو بچہ والی کو اُوتی ہے ۔ ایسے ای اس تفلی خرات کرنے والے کے س سے روپینے تواشا مگرجب کہ فرض بچیوڑا یہ نفٹ ک بھی قبول نہوا تو فرج كافرج بوااورخاصل يحنبس-

اسى كەت ب مبارك بىن حضرت مولى على رضى الشرتعالى تعالى عمد كۆ دايا ہے كہ فان اشتغل بالسان والنواضل قبل الفر الصّن لعربقبل منك واحد يدى يون فرض چيورا كرسنت ولغل بين مشغول ہوگا يہ تبول نه ہوں گے اور ذہب ل كيا جائے گا۔

البحث المسلم الشخف نے آج تک جس قد رخیرات کی ،مسجد ومدر مراسی الم المستحف نے آج تک جس قد رخیرات کی ،مسجد ومدر م بنایا اور دو کانیں وقت کیں پرسب امور صبیح ولازم لو ہوگئے کہ اب سر دی ہوئی خیرات فقرسے واپس کرسکتا ہے نہ کئے وقف کو پھیر لینے کا اختیا

یا نے مالورمنت میں جائیں گے (۱) امحاب کھن کاکتا (۲) صرف اسمعيل غلياً يستلام كامين وها (١٧) حضرت صالح عَليات لام كي اونتني (١٨) حضرت عُزير عليه السّه لا م كا كدها (٥) سركا را قد مسلى السّرتعالى عَلَيْهُ كابراق جيساكه الاستباه والنظائر صفح ١٨٠٠ برمستطرف سے سے بيس من الحيوان من يدخل الحنة الاخمسة كلب اصحاب الكهف ، وكبش اسمعيل وناقةصالح وحمارعزيرو براف النبى صلى الله تعالى علي سلم-مالک کے انگئے پر اگر امانت دار سے قدرت کے با وجود امانت کے کال کو وُالیں مذکبا یا امانت دارہے اپنے مال کے سابھر امانت کے مال کواس طرح ملالیا کدان کے درمیان کوئی تمیز بنہیں رہ کئی توان عولوں میں امانت دار امانت کے بلاک ہونے پر ذمیر دار ہوگا جیسا کہ ہدا پہجلہ سوم صفی کا میں ہے ان طلبهاصاحبها فسنعها ، وهولقال علی تسليمهاضمها واب خلطها المودع بماله حتى لا يتميز ضمنها. - کونی کا فرجس کی ملکیت میں خمروخنز بیر تھے وہ مسلمان ہوگیا بھر کو سرکہ بنانے یا کھینگنے سے پہلے اور خنز پر کوچھور کر بھاگانے سے بهليے وہ مُركبياا دراس كا وارث مسلمان تھا لؤاسس صُورت ميں سلمان وخنزير كأمالك بهوجائ كاجساكه كفايدي فتج القدير جكرستم ه مين كي اسلم النصراني وله خناذ بروخمور ومات قبل تسبيب الخنازير وتحليل الخورو لهواء تمسلم يملكها -- زكرة كاوا كرا كا كادكيال كوجائز كاده بلااجازت او کل دوسے کو وکیل بنا دے جیسا کہ ردالحتا رجلہ دوم صفح سالہ میں ہے سوکیل بدفع الزکاة ان یؤکل غیرہ بلا اذن بحرعن الخانية - سے دوعبا دنیں ایمان اور نبکاح جنت ہیں بھی رہیں تی جیسا کہ الاشیاہ وَالْسَطَامُ صفى كالمين مع ليس لناعبادة شرعت من عند الام الى الأن توتستمر فى الجنة الاالايمان والنكاح -جبكه عورت كو دار حى نكلے تو اسے منڈ اناسخب ب (إعفار اللح يو) ردالمتار) اور الاشاه والنظائر منفس ١٢٧ مير، يستحلق لحيتها - دہ کتاب قرآن مجید ہے پڑنھنے سے اِس کاشننا افضل ہے اس لئے كه خارج نماز قرآن بحب بیرهنا فرص تنہیں گرشننا فرض ہے اور فرض غیر فرض سافضل بُوتا ہے۔ سورة اعراف يس سے وا ذافى كالفران فاستمعواله والصنوالعلم نرحمون (بي عس) ا ورحضرت علامراسيم طبى دحمة التُرتعالى عليه تحرير فرماتي إستماع الفهان افضل من ثلاث وكذا من الاشتغال بالتطوع لاسته نقع فهضّاً والفرض افضل مرابنفل اگرغالب کمان ہو کہ نفیعت قبول کرلیں گے اور برانی ہے ڈکھیلیر ئے تواس صورت میں اچھی بات کا حکم دینا اور سری بات سے روکنا وا ہے جبیا کہ فراوی عالمگیری جلد پنجم مری صفر و . ۳ میں ہے ان الا سو بالمع وفعلى وجوة انكان يعلم بالبرى ائه انه لوامر بالمعى في يقبلون ذلك منه ويمتنعون عن المنكر فالإمرواجب عليه حبکے غالب گان ہوکہ نصبحت کرنے پرلوگ برا بھلا کہیں گئے یا مار بٹ کریں گے ماجا نتا ہے کہ برا بھلاتوں کہیں کے مرتضیحت قبول نہ کریں مح توان عنورتون بس اليمي بات كاحكم دينا اور برى بات سے روكت واجب بهين - (فتاوي عالميرى جلد بيجم مصرى صفح ٢٠٠٠)

كه عاديت پرنسينه والے كانقصال ظا ہر ہوتو ايسے وقت ميں وہ واليس دي سے انکا دکرسکتا ہے مثلاً کشتی کو عادمیت پر دینے والا بیج سمندر میں اپنی مشتی طلب کرے تولینے وَالاوالیس دینے سے اٹکا و ترسکتا ہے الاستساه والنظائر صفحا الم مي سے اى مستعبر ملاع المنع بعد الطلب وفقل ذاطلب السفيئة فى لجدة البحر-الله جبرایک یاول کا موزه ضائع کرے تواس صورت میں دو نول يا وُن كاموزه دينا يرك كا-الله الله والنظائر صفي ابي سياى بجل استهلك شيعًا فلزمه شيعًان و فقل اذا استملك احدن وجي جكر قربانى كے جانوركواس كے ايام مين ذرى كرديا - ياتصاب جس جَالُورُ كُوزِي كے بيے باندھا اس كو ذرائح كر دیا۔ نوان صور او ل اجازت كے بغرذ كردينے سے معاوض منہيں ديناپڑے كا. الاشاه والنظائر صفر ١٠٠٠ س سے ای رجل ذبح شالة غير منعديا ولوليضي ا فقل شاة الاضحية في إيامها اوقصاب شدهاللذبح -

 یا گل اور ناسمجر بچتر اینے کسی معاطے کا دوسرے کو وکیل نہیں بناسكنا اورسج والابحة بمى اين اسمعاط كاكسى كودكيك نبس بناسكنا كرص كوده فورنبي كركامسي بيوى كوطلاق دينا، بسبكرنا، اور صدقه دينا دغيره جسياكه فتاوى عالمكيرى جلدسوم صغيبه ميس بي الم التوكيل من المجنون وَالصّبي الّذي لا يَعقل اصلاً وكذا من الصّبي العاقل بمالا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة و نحوهامن التمرقات الضامة المحضة-۔ دکیل کو ہرچیز کا اختیار دینے کے باوجو داسے مؤکل کی ہیوی کو طلاق دینے، اس کے علام کو آزاد کرنے اور اس کی جائدا د کو وقف كرا كا إختيار منبي كوتا جيساكه حضرت علامدا بن تجيم مصرى يمة الترتعال عليه تحرير فرماتي إلى الوكيل اذاكانت وكالته عامة مطلقة ملاعكل شئ الاطلاق النوجة وعتق العبل ووقف (الاشباع والنظائرطا) \_ جكدرضا كى باب كا مال يُرائع تواس صورت بس بلية كا باقد كاٹامات كا بسياكه الاستماه و النظائر صغيموس بي اي م. ا سرق من مال إبيه وقطع و فقل ان كان من الرضاعة. جونسي كى اتب ع مين مسلمان قرار ديا گيا بو ده اگر مرتد بوجا تواسے قبل نہیں کیا جانے گا حضرت علامہ ابن مجیم مصری رحمته اللہ تعالے علیہ تخریر فرمائے ہیں ای موتى لايفتل ، فقل من كان اسلا (الأشبالاوالظائرمهم) \_جبکہ عاریت پر دینے والا اپنی چیز کو ایسے وقت میں طالب

